

# انسان سازواقعات

# مؤلف: سيرعلى افضل زيدي في



زوہرا گارڈن، دوکان نمبر2، سولجر بازار، نزد محفل شاوخراسان کراچی۔ فون: 0300-32242991 موبائل: 0308-2985928

## مشخصات كتاب

نام كتاب انسان ساز واقعات مؤلف سيرعلى افضل زيدى فمتى افضي فضل زيدى فمتى افضي فضل زيدى فمتى فضيح طاهرعباس فمتى فظر ثانى مجدر ضاصابرى فمتى مبارك زيدى مبارك زيدى ثاشر مجمعلى بك دو يو تعداد معمال اشاعت مسال اشاعت

ملنے کا پہتہ تھیں تھیں تھیں گاری کا پہتے کے جسکن تھیلی جسکت کی بیتی کا پہتے کی جسکت کی بیتی کا بیتا ان ۔ بلمقابل بڑا امام بارگاہ کھارادر کراچی ، پاکستان ۔ فون: 021-32433055

بسم الله الرّحمن الرّحيم

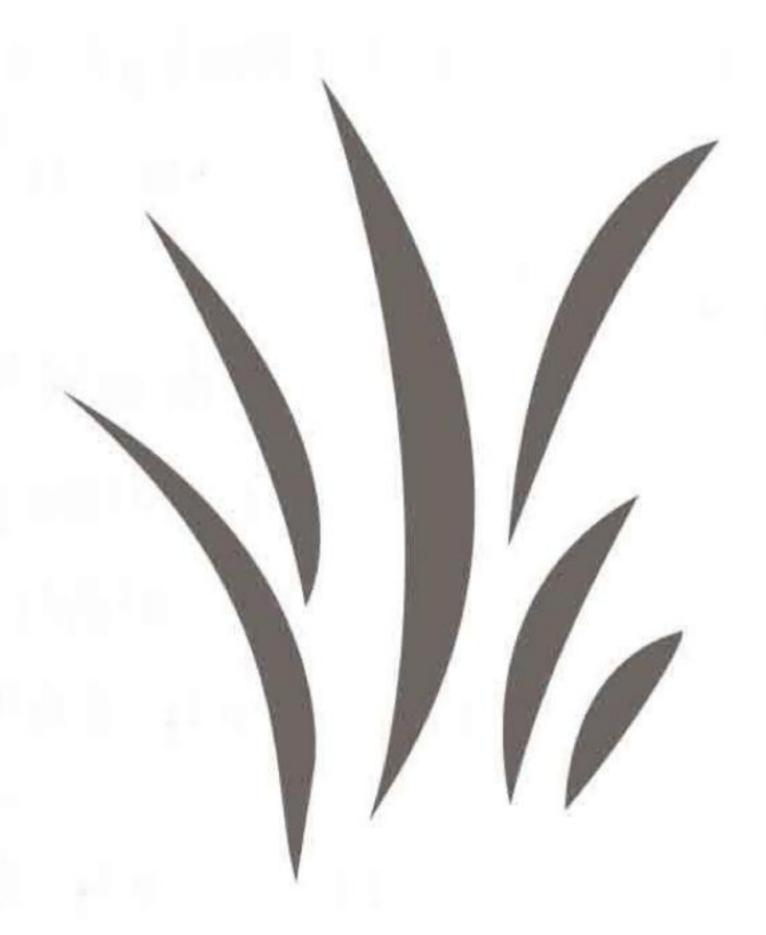

| rq             | ۱۵۔ایک جزیرہ نشین کی تو بہ                   |
|----------------|----------------------------------------------|
| ۵۱             | ۱۷_امعمی اور بیابانی تا ئب                   |
| ۵۴             | ∠ا_صدق اور سچائی                             |
|                | ۱۸_ایک عجیب وغریب توبه                       |
| ۵۷             | 19_ توبه كرنے والے اہل بہشت ہيں.             |
|                | ۲۰_لومارکی توبه                              |
| ٧٠             | ۲۱۔ایک جوان اسیر کی توبہ                     |
| کی توبہ        | ۲۲ _ستمگارحکومت میں ایک ملازم شخص            |
| ٧٣             | ۲۳_ حیرت اِنگیز توبه                         |
|                | ۲۴۔ گنا ہگارنے پرمعنی جملہ سے تو بہر         |
| ۷٧             | ۲۵_اگر نخھے پیندنہیں تو قضا کو بدل د_        |
| 49             | ۲۷۔ ہارون الرشید کے بیٹے کی تو بہ            |
| ۷۴             | ۲۷_ ایک پرهیز گار اور بیدار جوان .           |
|                | ۲۸_ گناہ کے خطرہ پر توجہ                     |
| يب وغريب واقعه | 79_صدقہ وانفاق کےسلسلہ میں ایک <sup>عج</sup> |
|                | ۳۰ـ احسان اور نیکی                           |
| ۸٠             | ا۳۔وسعت رزق کے اسباب                         |
| خدا            | ۳۲ ـ رضایت خدانه کی رضایت مخلوق              |

#### فهرست

| ٠١٣ | مقلامير                            |
|-----|------------------------------------|
| ١۵  | ا_فرعون کی زوجہ                    |
| ΙΛ  | ۲_غلط پروپیگنڈا                    |
| 19  | ۳ _ يېودى نوجوان كا اسلام لا نا    |
| ٢١  | ۳۔ ایک دیہاتی کی بت پرستی سے تو بہ |
| rr  | ۵۔ ندامت اور پشیمانی               |
|     | ٢_جہنم کی آگ                       |
| rr  | ے۔ سیج بولنا                       |
| ra  | ٨-زيارت امام رضا پر جانے كا فائده  |
| ٣٠  | 9_توسل اورتو به                    |
| ٣١  | ۱۰ کچی توبه                        |
|     | اا۔ نیکی کروفقط خدا کے لئے         |
| ٣٣  | ١٢_محالس ميں جانے كا فائدہ         |
| ٣٧  | ۱۳ ـ حربن يزيدريا حي كي توبه       |
|     | ۱۴_عصرِ عاشور دو بھائیوں کی توبہ   |

| ۵۱_دعامتجاب کیول ہوتی ؟                                |
|--------------------------------------------------------|
| ۵۲ محبّ نہ کے شیعہ                                     |
| ۵۳_جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ                             |
| ۵۳_غلط الزام لگانے کی سزا                              |
| ۵۵۔امام سجاڈ اور کنیز                                  |
| ۵۷ - خدا کی آئکھاور خدا کا ہاتھ                        |
| ے ۵ے بہترین اعمال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵۸۔خدا کے علاوہ کی اور ہے سوال نہ کرو                  |
| ۵۹۔ای سے مانگاجائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| ۲۰ یغیبرا کرم اور یهودی                                |
| ۱۲_بهترین زوجه                                         |
| ۲۲ _ تین منتجاب دعائیں جو بے فائدہ رہیں                |
| ۳۳ _قطع رحمی کی سزا                                    |
| ۲۴۔حضرت ابراہیم کے خلیل خدا ہونے کا سبب                |
| ٢٥ ـ لاحول وولاقوة الأبالله كي فضيلت                   |
| ۲۷ _ دوشیطان                                           |
| ع٢-سر بار                                              |
| ۲۸ فضل خدا اورخلق                                      |

| معسر امام جولو اليها                                      |
|-----------------------------------------------------------|
| ۳۳ علی اوران کے شیعہ اور محتِ                             |
| ۳۵_زیارتِ عاشوراکی برکت                                   |
| ٣٦ _علامه مقدس ارد بيلي اورمحبتِ امام علي "               |
| ٣٧_خدااور بندول كامحبوب ترين شخص                          |
| ۳۸_ بهترین توشئه آخرت                                     |
| ۳۹ء مرکے بلیٹ آنے کی آس نہیں                              |
| ۴۴ _ رسول ا کرم کی وصیت                                   |
| ۳۱ _مسکینوں کی مدد                                        |
| ۳۴ _حضرت علی اور بیوه                                     |
| ۳۳ _ مرتے وقت حضرت علیٰ کو دیکھنا                         |
| ٣٨- خدا بهتر جانتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۳۵ خلیل الرحمٰن ہے ملاقات کا شوق                          |
| ٢٧م عمل هوتو خالص                                         |
| ے ہم یہ شیطان کی حجموثی تو ہہ                             |
| ۳۸_مشكلات كاحل،استغفار                                    |
| 9م_رحمت اللبي سے نااميري                                  |
| ۵۰ علامه طبری اور کفن چورکی تؤیه                          |

| ۸۷۔ بدکاراور ناحق خون بہانے سے       |
|--------------------------------------|
| ۸۸۔انفاق نہ کرنے سے امیر فقیراور ف   |
| ۸۹_شادی عمر میں اضا فیرکا سبب        |
| ۹۰ ـ جنت کی خوشخبری                  |
| ٩١ ـ خدا سے تجارت كا دلچىپ واقعه     |
| ٩٢ عابد کي پنتخ                      |
| ۹۳_باپ کو بیدارنه کرنااور خدا کاانعا |
| ۹۴_انشاءاللہ کے بغیر وعدہ            |
| 90_امام زين العابدينٌ كاسائل كا ہاتح |
| ٩٧_حرام غذات پر ميز                  |
| ے9 <sub>- م</sub> ال کا گویا ہونا    |
| ٩٨_خوابِغفلت                         |
| 99_مومن کی روح آسانی ہے قبض کر       |
| ••ا_قبرمين منكرِ ولايت كاانجام       |
| ا•ا_شادی کا جوڑااور فقیر             |
| ۱۰۲۔ سونے سے پہلے کیا کرنا جا ہے     |
| ۱۰۱۳ تو بدوه راسته ہے جس ہے شیطا     |
| ۱۰۴_شو ہر کی اطاعت                   |
|                                      |

| 105                                                 | 49_7.3      |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| رین کے استی حقوق                                    | +∠_والد     |
| ب فضه اور طعام جنت                                  | اک_جنار     |
| ن کی طرفداری                                        | ۲۷_حیوا     |
| زین و بدترین                                        | =/-Lm       |
| ڙ ، مين نہيں کہوں گا                                | ٣ ٧ ـ يندتو |
| رت موی کارهم کرنا                                   | ۵۷_ح        |
| افحہ۔۔۔۔۔۔                                          | er_64       |
| واری میں امام زمانه علیقا کی شرکت اور سید بحرالعلوم | 1.9-66      |
| يس جوانو ل كاگرىيە                                  | ٨٧-ڥا!      |
| نهٔ عمل                                             |             |
| مان اور بری محفل                                    | ۸۰_شیط      |
| ت على " اورعدالت                                    | ا۸_حفر.     |
| ےخودکوستوارو                                        | (C) (P)     |
| اظره خُرّه اور حجاج                                 | ンーハア        |
| ت سوسولہ عمر کے لئے گھر کی ضرورت نہیں               | L_10        |
| ه اور نے انگورا۱۸۱                                  |             |
| قہ دینے ہے موت کاٹل جانا                            | ٨٧_صد       |

| ۲۳*          | ۱۲۳_میں شہر جا کر کیا کروں گا      |
|--------------|------------------------------------|
| rrr          | ۱۲۴_شرعی مسئلہ بتانے کا اجر        |
| rrr2         | ١٢٥ - ہم كھيلنے كے لئے بيدانہيں ہو |
| rr4          | ۱۲۷_کونسا دوست بهتر                |
| rra          | ۱۲۷_ا حیان کا بدله                 |
| ra+          | ۱۲۸_ مجھے حیوانات کی زبان سکھا دو  |
| ram          | ۱۲۹_خدانزد یک تر ہے                |
| raa          | ۱۳۰- بهلول اور حکم قرآن            |
| ے کھھا قتباس | ااا کتاب کیا آپ جانتے ہیں۔         |
| ryr          | منابع وماً خذ                      |

| r12 | ۵٠١_عفو قاتل                                      |
|-----|---------------------------------------------------|
| r1A | ٢٠١- شخ جعفر كاشف الغطاء                          |
|     | ٧٠١_فقراء كاسوال                                  |
| rr+ | ۱۰۸۔ اول وقت نماز پڑھنے کی برکت                   |
| rri | ۹+۱_اول وقت نماز اورپندرهٔ د نیاوی اوراخروی فوائد |
| rrr | ۱۰ ایر کنماز پر پندره د نیاوی واخر وی عذاب        |
| rrr | الاينماز اور جنت                                  |
| rra | ۱۱۲_جماز کی انتیس خوبیاں                          |
| rry | ١١١- تارك الصلاة كيول كافر ہے؟                    |
| rrz | سماا۔مصیبت کے وقت صبر                             |
| rr9 | ۵۱۱_نافرمان بیٹے کابراانجام                       |
| rr9 | ۱۱۲همل اورغکس العمل                               |
| ٢٣١ | ے اا۔ ما لک اور نوکر                              |
| rrr | ۱۱۸ د کچپ حکایت                                   |
| rrr | ۱۱۹_ بخيل انسان                                   |
| rro | ۱۲۰ بهلول اور بارون الرشيد كي غذا                 |
| rmy | ا٣١_ جھوٹا عالم اور ذہبین عورت                    |
| rm9 | ۱۲۲_اذ ان نهیس دو نگا                             |

انسان ساز

کافی عرصہ سے سوچ رہاتھا کہ کچھا سے واقعات پر کتاب لکھی جائے جو ہماری زندگی سے دابستہ ہواور ان کو پڑھ کرا ہے اندر تنبدیلی لائی جاسکے۔ کیونکہ آج کل زیاده ترلوگ واقعات پڑھنے اور سننے میں کافی دلچیسی لیتے ہیں اورا گرکہیں کوئی واقعہ بڑھ لیا تو دوسرے کوسناتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کی تربیت اور اپنی اصلاح کے لیے واقعات کاانسان زندگی پرکافی گہرااٹر پڑتا ہے۔خصوصاً والدین اینے بچوں کوسونے سے پہلے واقعات سناتے ہیں تا کہ ان کی سیح تربیت ہوسکے بعض اوقات انسان کوئی پیغام پہنچانا جا ہتا ہے مگر سیجے طریقہ سے پیغام نہیں پہنچ یا تالیکن اگر کسی واقعہ کا سہارالیاجائے تو پیغام جلد منتقل ہوجاتا ہے۔اب جا ہے بات یا در ہے یا نہ رہے لیکن واقعه ضرور یا دره جاتا ہے۔ جب واقعہ ذہن میں آجائے تو وہ پیغام بھی فوراً یا دآجا تا ہے۔اب جا ہے کسی کوحدیث ثقلین یا دہویا نہ ہولیکن کا غذ ،قلم کا واقعہ ضروریا دہے۔ جو کتاب اس وفت قارئین کے ہاتھوں میں ہے اس کتاب میں ایسے واقعات کو تحریر کیا گیاہے جوانسان ساز ہیں۔ آج کل معاشرے میں افرا تفری کا عالم ہے۔ نہ

مين إلى ال كاوش كوبسطعة الرسول، ام ابيها، سيدة نساء عـالمين، صديقه، شهيدة، راضية، مرضية، طاهرة، عالمه غير معلمه حضرت فاطمة الزهراء ملام الشعليهاك نام بديركنا فرعون كى زوجه

﴿ وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امُرَاتُ فِرُعَوُنَ إِذُ قَالَتُ رَبِّ ابُنِ لَى عَنْ اللّٰهِ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَاتُ فِرُعَوُنَ وَعَمَلِهِ وَ نَجّنى مِنَ لِي عِنْ دَكَ بَيْدًا فِي الْجَني مِنْ فِرُعَوُنَ وَعَمَلِهِ وَ نَجّني مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ - (١)

اورخدانے ایمان والوں کے لئے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی کہاس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لئے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے درباریوں سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطافر مادے۔ آسیہ، فرعون کی زوجہ تھی ، وہ فرعون جس میں غرور و تکبر کا نشہ بھرا ہوا تھا ، جس کانفس شریر تھا اور جس کے عقائد اور اعمال باطل و فاسد تھے۔

قرآن مجیدنے فرعون کومتکبر، ظالم ستم گراورخون بہانے والے کے عنوان سے یاد کیا ہے اوراسے'' طاغوت'' کانام دیا ہے۔

آسیہ، فرعون کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی ، اور فرعونی حکومت کی ملکہ تھی ، تمام چیزیں اس کے اختیار میں تھیں۔

وہ بھی اپنی شوہر کی طرح فرمانروائی کرتی ،اوراپنی مرضی کے مطابق ملکی خزانہ سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ جانے انسان کس فکر میں مشغول ہے، خدا کو بھلا چکا ہے اور حتی کہ اپنی حقیقت اور مقصد کو بھی بھول چکا ہے۔ بیسب اس وجہ سے ہے کہ انسان مادیات میں گھرچکا ہے اور عبادت کو تر کہ کر چکا ہے۔ ان واقعات کو پڑھ کر ایک مرتبہ انسان ضرور سوچ گا کہ میں کہا جارہا ہوں۔ انسان کو اس بات کی طرف ضرور سوچنا جا ہے کہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا آیا ہے۔ در کہاں جا نا ہے۔

آخریس ان حفرات خصوصاً براد رِعزیز مولا ناطا ہرعباس صاحب جنہوں نے اس کتاب کی تھیجے کے فرائض انجام دیئے اور مولا نامجہ رضاصا بری جنہوں نے نظر ثانی کی اور مولا نامجہ رضاصا بری جنہوں نے نظر ثانی کرنے اور مولا ناسید مبارک حسنین زیدی کہ جنہوں نے اس کتاب کو کمپوز اور ٹائپ کرنے میں کافی سہارا دیا ، کا شکر گزار ہوں اور جنہوں نے اِس کتاب کے چھپنے میں مدد کی ہے اِن لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں اور خدا کی باگاہ میں دعا گوہوں کہ خدا اِن لوگوں کو صحت و تندر سی عطا کرے اور اِن کی توفیقات میں اضافہ کرے اور اِن کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔

آخر میں دعا ہے کہ خداوند منان ہم سب کو قرآن وعترت ہے متمسک رہنے کی توفیق عطافر مائے اوران کے ساتھ محشور فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

سيرعلى افضل زيدى قم المقدسه اريان

ا\_ مورة تحريم آيت!!.

طرف نہیں لوٹ سکتی تھی۔

جی ہاں! بیے کیے ہوسکتا ہے کہ خدا کوفرعون سے ، حق کو باطل سے ، نورکوظلمت سے ، صحیح کو غلط سے ، آخرت کو دنیا ہے ، بہشت کو دوزخ سے ، اور سعادت کو بدیختی سے بدل لے۔

جناب آسیہ نے ایمان قبول کیا اور تو بہ واستغفار کی ، جبکہ فرعون دوبارہ باطل کی طرف لوٹا نے کے لئے کوشش کررہاتھا۔

فرعون نے جناب آسیہ سے مقابلہ کی ٹھان لی، اس کے غضب کی آگ بھڑک اٹھی، لیکن آسیہ کی ثابت قدمی کا مقابلہ نہ کرسکا، اس نے آسیہ کوشکنجہ دینے کا تھم دیا، اور عظیم خاتون کے ہاتھ پیرکو ہاندھ دیا، اور سخت سزا دینے کے بعد بھانسی کا تھم دیدیا، اس نے اپنے جلا دوں کو تھم دیا کہ اس کے اوپر بڑے بڑے کی تھر گرائے جا کیں، لیکن جناب آسیہ نے دنیا و آخرت کی سعادت وخوش بختی حاصل کرنے کے لئے صبر کیا، اور ان تمام سخت حالات میں خدا سے کو لگائے رکھی۔

جناب آسید کی حقیقی توبہ، ایمان وجہاد، صبر واستقامت، یقین اور مشحکم عزم کی وجہ سے قرآن مجید نے ان کو قیام تک مومن ومومنات کے لئے نمونہ کے طور پر پہچوایا۔ توبہ، ایمان، صبر اور استقامت کی بنا پر اس عظیم الشان خاتون کا مرتبہ اس بلندی پر پہچاہوا تھا کہ رسول خدا ملتی آئیل نے ان کے بارے میں فرمایا:

"إشتاقَتِ اللَجَنَّةُ إلى آرُبَعِ مِنَ النِّساءِ: مَرُيَمَ بِنُتِ عِمُرانَ، وَ آسِيَةَ بِنُتِ مُرْانَ، وَ آسِيَةَ بِنُتِ مُرْادِ مَرُوبَةِ النَّبِيِّ فِي بِنُتِ مُرْاحِمٍ زَوُجَةِ النَّبِيِّ فِي

ایسے شوہر کے ساتھ زندگی ، ایسی حکومت کے ساتھ ایسے دربار کے اندر ، اس قدر مال ودولت ، اطاعت گزار غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ ایک بہترین زندگی تھی۔ ایک جوان اور قدر تمند خاتون نے اس ماحول میں پیغیبر الہی جناب حضرت موسی بن عمران کے ذریعہ پیغا ہا سنا ، اس نے اپنے شوہر کے طور طریقے اور اعمال کے باطل ہونے کو مجھ لیا ، چنانچہ ٹور حقیقت اس کے دل میں چمک اٹھا۔

حالا نکہ اسے معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے اس کی تمام خوشیاں اور مقام و منصب چھن سکتا ہے یہاں تک کہ جان بھی جاسکتی ہے، لیکن اس نے حق کو قبول کرلیا اور وہ خداوند مہر بان پر ایمان لے آئی ، اور اپنے گزشتہ اعمال سے تو بہ کرلی اور نیک اعمال کے ذریعہ اپنی آخرت آباد کرنے کی فکر میں لگ گئی۔

اس کا توبہ کرنا کوئی آسان کا منہیں تھا، اس کی وجہ سے اسے اپنا تمام مال و دولت اور منصب ترک کرنا پڑا، فرعون و فرعونیوں کی ملامت وشتم کو برداشت کرنا پڑا، کیکن پیربھی وہ تو بہ ایمان عمل صالح اور مہدایت کی طرف قدم آگے بڑھاتی رہی۔

جناب آسیدگی توبہ، فرعون اور اس کے درباریوں کونا گوارگزری، کیونکہ پورے شہر
میں اس بات کی شہرت ہوگئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقہ کو گھکراتے
ہوئے مذہب کلیم اللہ کو منتخب کر لیا ہے، سمجھا بجھا کر، ترغیب ولا کر اور ڈرا دھم کا کر بھی
آسید کے بڑھتے ہوئے قدموں کو ہیں رو کا جاسکتا تھا، وہ اپنے دل کی آنکھوں سے حق
کود کیچ کر قبول کر چکی تھی ، اس نے باطل کے کھو کھلے بین کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا تھا،
لہذا حق وحقیقت تک بہنچنے کے بعدا ہے ہاتھ سے نہیں کھوسکتی تھی اور کھو کھلے باطل کی

جنگ بے نمازی ہونے کی وجہ سے ہے۔

ہاشم مرقال کہتے ہیں: میں نے اس کے سامنے حقیقت بیان کی ،معاویہ کی مکاری اور چال ہازیوں کو واضح کیا۔ جیسے ہی اس نے بیسب کچھا سنا، اس نے خدا کی بارگاہ میں استغفار کی ،اور تو بہ کی اور حق کا دفاع کرنے کے لئے معاویہ کے لشکرسے جنگ کے لئے نکل گیا۔(۱)

ایک بهودی نوجوان کااسلام قبول کرنا

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَتَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (٢)

ایمان والواللہ ہے اس طرح ڈروجو ڈرنے کاحق ہے اور خبر داراس وقت تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہوجاؤ۔

حضرت امام باقر علالتا افرماتے ہیں:

ایک یہودی نوجوان اکثر رسول خدا ملڑ گیا آئے کی خدمت میں آیا کرتا تھا، پینمبرا کرم میں اسکی آید دورفت پرکوئی اعتراض نہیں کرتے تھے بلکہ بعض اوقات تو اس کوکسی کام سے بھیج دیتے تھے، یااس کے ہاتھوں قوم یہودکو خط بھیج دیتے ہے۔

ا ـ توبهآغوش رحمت بص ۱۲۰. ۲ ـ سوره آل عمران ،آبی<sup>۲ ۱</sup>۰۱. الدُّنْيا وَ الآخِرَةِ، وَ فَاطِمَةَ بِنُتِ مُحَمَّدٍ؛ (١)

جنت جارعورتوں کی مشاق ہے، مریم بنت عمران، آسید بنت مزاحم زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خویلدد نیاوآخرت میں ہمسر پینمبر،اور فاطمہ بنت محکاً۔''

غلط پروپیگنڈا

باشم مرقال كهتيه بين:

جنگ صفین میں حضرت علی علیما کی نفرت کے لئے چندقاریان قرآن شریک تھے،
معاویہ کی طرف سے طاکفہ 'نغستان' کا ایک جوان میدان میں آیا، اس نے رجز
پڑھا اور حضرت علی علیما کی شان میں جسارت کرتے ہوئے مقابلہ کے لئے لاکارا،
مجھے بہت زیادہ غصہ آیا کہ معاویہ کے غلط پرو پیگنڈ ہے نے اس طرح لوگوں کو گمراہ کر
رکھا ہے، واقعا میرادل کباب ہوگیا، میں نے میدان کارخ کیا، اوراس عافل جوان
سے کہا: اے جوان! جو کچھ بھی تمہاری زبان سے نکاتا ہے، خدا کی بارگاہ میں اس کا
حساب و کتاب ہوگا، اگر خداوند عالم نے تجھ سے بوچھ لیا:

علی بن ابی طالب ہے کیوں جنگ کی؟ تو کیا جواب دے گا؟ چنانچہاس جوان نے کہا:

میں خدا کی بارگاہ میں دلیل شرعی رکھتا ہوں کیونکہ میری علی بن ابی طالب سے

ا ـ بحار الانوار ٢٣٠، ص٥٣، باب ٢٠ مديث ٢٨ \_

ایک نوجوان کوآتش جہنم سے نجات دیدی!(۱)

ایک دیہاتی کی بت پرسی سے توب

حضرت امام صاوق علینته فرماتے ہیں:حضرت رسول خدا طبع فی جنگ کے لئے تشریف لے جارہے تھے، ایک مقام پراپنے اصحاب سے فرمایا: راستے میں ایک شخص ملے گا،جس نے تین دن سے شیطان کی مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے چنانچہ اصحاب ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ اس بیابان میں ایک شخص کو دیکھا، اس کا گوشت ہڑیوں سے چیکا ہوا تھا، اس کی آئکھیں دھنسی ہوئی تھیں، اس کے ہونٹ جنگل کی گھاس کھانے کی وجہ سے سبز ہو چکے تھے، جیسے ہی وہ مخف آگے بڑھا،اس نے رسول خدا طَنْقُولَيْتُم كے بارے میں معلوم كيا، اصحاب نے رسول اكرم طَنْقُولَيْتُم كا تعارف كرايا، چنانچەاس شخص نے پنجمبراكرم طلق ليكم سے درخواست كى: مجھے اسلام تعليم فرماييَّ: توآپ نے فرمايا: کهو:"اشهد ان لا الا اللَّه، و انسى رسول الله "- چنانچەاس نے ان دونول شہادتوں كا اقراركيا، آپ نے فرمايا: يانچوں وقت كى نمازير هنا، ماه رمضان المبارك ميں روز بے ركھنا ،اس نے كہا: ميں نے قبول كيا، فرمایا: مج كرنا، زكوة اداكرنا، اور خسل جنابت كرنا، اس في كها: ميس في قبول كيا: اس کے بعد آپ آگے بڑھ گئے ، وہ بھی ساتھ تھالیکن اس کا اونٹ پیجھے رہ گیا ،

اليجارالانواره ج٢ بص٢٧.

ایک مرتبرہ وہ چندروز تک نہ آیا ، پنجمبراکرم طرق ایک نے اس کے بارے میں سوال کیا ، نوایک شخص نے کہا: میں نے اس کو بہت شدید بیاری کی حالت میں دیکھا ہے شاید بیاس کا آخری دن ہو، بیس کر پنجمبراکرم طرق ایک تیاری کی حالت میں دیکھا س کا ساتھ اس کی آخری دن ہو، بیس کر پنجمبراکرم طرق ایک تیاری کے ساتھ اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے ، وہ کوئی گفتگو نہیں کرسکتا تھا لیکن جب آنخضرت عیادت وہاں پنچے تو وہ آپ کو جواب دینے لگا چنا نچے رسول اکرم طرق ایک تیاری نے اس جوان کو آواز دی ، اس جوان کو آواز دی ، اس جوان نے آئے تیاری کی ایا با القاسم! آنخضرت طرق ایک تیاری کی در سول الله ، و انہی دسول الله ، و

جیسے ہی آنخضرت طرق النہ اللہ کے بعد خور آنخی کو یہ خرملی فوراً تھم دیا ، ایک خیمہ لگایا جائے اورائے سل دیا جائے ، سل کے بعد خود آنخضرت کی میں تشریف لائے اورائے گفن پہنایا ، خیمہ سے باہر نکلے ، اس حال میں کہ آپ کی بیشانی سے پید ٹیک رہا تھا۔ آپ ئے اصحاب سے فرمایا: یہ دیہاتی شخص بھوکا اس دنیا سے گیا ہے ، یہ وہ شخص تھا جوالیمان لایا ، اور اس نے ایمان کے بعد کسی برظلم وسم نہیں کیا ، ایخ گنا ہوں سے آلودہ نہ کیا ، جنت کی حوریں بہشتی بھلوں کے ساتھ اس کی طرف آئیں اور انہوں نے بھلوں سے اس کا منھ بھر دیا ہے ، ان میں سے ایک حور کہتی تھی : یارسول اللہ! مجھے اس کی زوجہ قرار دیں ، اور دوسری کہتی تھی : مجھے اس کی زوجہ قرار دیں ۔ (۱)

#### ندامت اور پشیمانی

قال امير المؤمنين على بن الى طالب: "اَلنَّدهُ عَلَى النِّحطِيئةِ يَمُحُوُهَا" (٢) "كناه بريشيمان مونا التي مُحوكر ديتا ہے۔

> ا \_ بحارالانوار: ۲۵ م ۲۸۲. پدینه کار - - - - - بدور ده د

۲\_غررالحکم اردور جمه، ج۲ بص ۵۹۸.

سورہ تو بہ کی آیات کی تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ فرشتے گنا ہگار کے گنا ہوں کولوح محفوظ پر پیش کرتے ہیں، لیکن وہاں پر گنا ہوں کے بدلے حسنات اور نیکیاں و کیھتے ہی فوراً سجدہ میں گرجاتے ہیں اور بارگا والہی میں عرض کرتے ہیں: جو پچھاس بندے نے انجام دیا تھا ہم نے وہی پچھاکھا تھا لیکن اب ہم یہاں وہ نہیں دیکھ رہے! جواب آتا ہوا ہے: سچیح کہتے ہو، لیکن میر ابندہ شرمندہ اور پشیمان ہوگیا اور روتا ہوا، گڑگڑا تا ہوا میرے در پرآگیا، میں نے اس کے گنا ہوں کو بخش دیا ور اس سے درگز رکیا، میں نے اس بے گنا ہوں کو بخش دیا ور اس سے درگز رکیا، میں نے اس بی گنا ہوں کو بخش دیا ور اس سے درگز رکیا، میں نے اس بیر لطف وکرم نچھا ورکر دیا، میں 'اکرم الاکر مین' ہوں۔(۱)

### جہنم کی آگ

﴿ يِنَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوٓا أَنفُسَكُمُ وَ أَهُلِيكُمُ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَ المُحِجَارة ﴾ (٢)

اے ایمان والو! اپنے نفس اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پچھر ہوں گے۔

ایک نیک اور صالح مخص کودیکھا گیا کہ بہت زیادہ گریدوزاری کررہاہے،لوگوں نے گریدوزاری کی وجہ پوچھی؟ تواس نے کہا:اگر خداوندعالم مجھ سے یہ کہے کہ تخصے گناہوں کی وجہ سے گرم حمّام میں ہمیشہ کے لئے قید کر دوں گا تو میری آنکھوں کے

> ا \_روضات البیان ۲۶ بص ۹ کـا \_ توبه آغوش رحمت نے تقل بص ۱۳۴ . ۲ \_ سور وُ تحریم ، آیت ۲ .

ميج بولز

قال امير المومنين على بن ابي طالب الله المياليّلاً: ''اُصُدُقْ نُنْجِحُ''(۲) چي بولوتا كرنجات پاؤ۔

"ابوعمرز جاجی" ایک نیک اورصالح انسان تھے، موصوف کہتے ہیں کہ میری والدہ کا انقال ہوگیا، ان کی میراث میں مجھے ایک مکان ملا، میں نے اس مکان کو پچ دیا اور جج کرنے کے لئے روانہ ہوگیا، جس وفت سر زمین" نینوا" پر پہنچا تو ایک چور سامنے آیا اور مجھے کہا: تمہارے پاس کیا ہے؟

چنانچ میرے دل میں بیرخیال بیدا ہوا کہ سچائی اور صدافت ایک پہندیدہ چیز ہے،

ا۔روضات البیان،۲،ص۲۲۵ یو بهآغوش رحمت نے قتل،ص۱۳۵. ۲ یفررالحکم، ج۱،ص ۱۷۵.

جس کا خداوند عالم نے تھم دیا ہے، اچھا ہے کہ اس چور سے بھی حقیقت اور تج بات
کہوں، چنانچہ میں نے کہا: میری تھیلی میں پچاس ہزار دینار سے زیادہ نہیں ہے، یہ
سن کراس چور نے کہا: لاؤوہ تھیلی مجھے دو، میں نے وہ تھیلی اس کو دیدی، چنانچہ اس
چور نے ان دیناروں کو گنااور مجھے واپس کر دیئے، میں نے اس سے کہا: کیا ہوا؟ اس
نے کہا: میں تہہار ہے پیسے لے جانا چاہتا تھا، کیکن تم تو مجھے لے چلے، اس کے چہر سے
پرشرمندگی اور پشیمانی کے آثار تھے، معلوم ہور ہاتھا کہ اس نے اپنے گزشتہ حالات
پرشرمندگی اور پشیمانی کے آثار تھے، معلوم ہور ہاتھا کہ اس نے اپنے گزشتہ حالات
کہا: مجھے سواری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے اصرار کیا، چنانچہ میں سوار
ہوگیا، وہ پیدل ہی میر ہے چیچے چھے چل دیا، میقات پہنچ کر دونوں نے احرام ہا ندھا
اور مجد الحرام کی طرف روانہ ہوئے، اس نے ج کے تمام اعمال میر سے ساتھ انجام
ور کے اور وہیں پر اس دنیا سے رخصت ہوگیا۔ (۱)

زيارت امام رضاعيلتهم پرجانے كافائده

استادانصاریان فل کرتے ہیں: ایک شب قم میں فقیہ بزرگوار عارف باللہ معلم اخلاق مرحوم حاج سیدرضا بہاءالدینی کی نماز جماعت میں شریک تھا۔ اخلاق مرحوم حاج سیدرضا بہاءالدینی کی نماز جماعت میں شریک تھا۔ نماز کے بعد موصوف کی خدمت میں عرض کیا: آپ ہمیں کچھ وعظ ونصیحت

ارروضات البيان، ج٢،ص٢٣٥.

فرمائے، چنانچے موصوف نے جواب میں فرمایا: ہمیشہ خداوند عالم کی ذات پرامید رکھو،اوراسی پر بھروسہ رکھو کیونکہ اس کا فیض و کرم دائمی ہے کسی کو بھی وہ اپنی عنایت سے محروم نہیں کرتا، کسی بھی ذریعہ اور بہانہ سے اپنے بندوں کی ہدایت اور امداد کا راستہ فراہم کردیتا ہے۔

اس کے بعد موصوف نے ایک جیرت انگیز واقعہ سنایا: شہر'' ارومیہ'' میں ایک قافلہ سالار ہرسال مومنین کوزیارت کے لئے لیے جایا کرتا تھا۔

اس وفت گاڑیاں نئی نئی چلیں تھیں، اور وہ گاڑیاں ٹرک کی طرح ہوتی تھیں، جس پرمسافر اور سامان ایک ساتھ ہی ہوتا تھا، ایک کونے میں سامان رکھا جاتا تھا اور وہیں مسافر بیٹھ جایا کرتے تھے۔

قافلہ سالار کہتا ہے: اس سال حضرت امام رضا علیاتگاکی زیارت کے لئے جانے والے تقریباً ہسلامونین نے نام کھوار کھا تھا، پروگرام طے ہوا کہ آئندہ ہفتہ کے شروع میں بیقا فلہ روانہ ہوجائے گا۔

میں نے بدھ کی رات حضرت امام رضا علیاتا کا وخواب میں دیکھا کہ ایک خاص محبت کے ساتھ مجھ سے فرمار ہے ہیں: اس سفر میں ''ابراہیم جیب کتر ہے'' کو بھی لے کرآنا، میں نبیند سے بیدار ہوا تو بہت تعجب ہوا کہ کیوں امام علیاتا کا اس مرتبہ اس فاسق و فاجر اور جیب کتر ہے کو (جولوگوں کے درمیان بہت زیادہ بدنام ہے) اپنی بارگاہ کی دعوت فرما رہے ہیں، میں نے سوچا کہ یہ میراخواب سے خہنیں ہے، لیکن دوسری رات میں نے بھر وہی خواب دیکھا، نہ کم نہ زیادہ ، لیکن اس دن بھی میں نے اس خواب پر توجہ نہیں

کی، تیسری رات میں نے حضرت امام رضا علیتنا کو عالم رویا میں قدرے ناراحت ویکھااورایک خاص انداز میں مجھ سے فرمار ہے ہیں: کیوں اس سلسلہ میں کوئی قدم نہیں اٹھاتے ہو؟

بہرحال میں جعہ کے دن اس جگہ گیا جہاں پر فاسداور گنا ہگارلوگ جمع ہوتے سے
ان کے درمیان ابراہیم کوڈھونڈ ا،سلام کیا اور اس سے مشہد مقدس کی زیارت پر چلنے
کے لئے کہا، لیکن جیسے ہی میں نے مشہد کی زیارت کے لئے کہا تو اس کو بہت تبجب ہوا
اور مجھ سے کہا: امام رضا علیک کا حرم مجھ جیسے گند بولوں کی جگہ نہیں ہے، وہاں پر تو
پاک و پاکیزہ اور صاحبان دل جاتے ہیں، مجھے اس سفر سے معاف فرما ئیں، میں
نے بہت اصرار کیا لیکن وہ نہ مانا، آخر کار اس نے غصہ میں کہا: میرے پاس سفر کے
اخراجات کے لئے پیسے بھی تو نہیں ہیں!! میرے پاس یہی ہس رریال ہیں اور سے بھی
ایک بڑھیا کی جیب سے نکا لے ہوئے ہیں! یہن کرمیں نے اس سے کہا: اے برادر!
میں تجھ سے سفر کا خرج نہیں لوں گا، تبہارے آنے جانے کا خرج میرے ذمہ ہے۔
میں تجھ سے سفر کا خرج نہیں لوں گا، تبہارے آنے جانے کا خرج میرے ذمہ ہے۔
میں تجھ سے سفر کا خرج نہیں لوں گا، تبہارے آنے جانے کا خرج میرے ذمہ ہے۔
میں تراس نے قبول کر لیا، اور مشہد جانے کے لئے تیار ہوگیا، ہم نے بروز اتو ار
تا فلہ کی روانگی کا اعلان کردیا۔

چنانچ حسب پروگرام قافلہ روانہ ہوگیا، ابراہیم جیسے جیب کترے کے ساتھ ہونے پر دوسرے زائرین تعجب کررہے تھے، لیکن کسی نے اس کے بارے میں سوال کرنے کی ہمت نہ کی۔

ہماری گاڑی پکی سڑک پررواں تھی ، اور جب'' زیدر'' نامی مقام پر پینچی جوایک

خطرناک جگہ تھی ،اور وہاں اکثر زائرین پررا ہزنوں کا حملہ ہوتا تھا، ہم نے ویکھا کہ

را ہزنوں نے سڑک کوننگ کر دیا اور ہماری گاڑی کے آگے کھڑے ہوگئے ، پھر ایک

ڈاکوگاڑی میں گھس آیا،اس نے تمام زائرین کودھمکی دی جو کچھ بھی کسی کے پاس ہے

وہ اس تھلے میں ڈال دے اور کوئی ہم سے الجھنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ اسے مار

ڈ الول گا۔

وہ تمام زائرین اور ڈرائیور کے سارے بیسے لے کر چلتا بنا۔

گاڑی دوبارہ چل دی، اور ایک جائے کے ہوٹل پر جارکی، زائرین گاڑی سے اترے اورغم واندوہ کے عالم میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے ،سب سے زیادہ ڈرائیور پریشان تھا، وہ کہتا تھا: میرے پاس صرف یہی نہیں کہ اینے خرچ کے لئے بینے ہیں بلکہ بٹرول کے لئے بھی پینے ہیں ہیں۔اب س طرح مشہد تک پہنچا جائے گا، یہ کہد کروہ رونے لگا، جیرت اور پریشانی کے عالم میں ابراہیم جیب کترے نے ڈرائیورے کہا:تمہارے کتنے پیےوہ ڈاکو لے گیاہے؟ ڈرائیورنے بتایا اتنے پیے میرے گئے ہیں، ابراہیم نے اس کواتنے پیسے دیدئے، پھراس طرح تمام مسافروں کے جتنے جتنے پیسے چوری ہوئے تھے سب سے معلوم کر کے ان کو دید ہے ، آخر میں اس کے پاس ۳۰ ریال باقی بجے ، اور کہا کہ یہ پیسے میرے ہیں جو چوری ہوئے تھے۔سب نے تعجب سے سوال کیا: بیسارے پیے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ اس نے کہا: جس وقت اس ڈاکو نے تم سب لوگوں کے پیسے لے لئے اور مطمئن ہوکر والی جانے لگا، تومیں نے آرام سے اس کے پینے نکال لئے، اور پھر گاڑی چل دی

اور ہم یہاں تک بینے گئے ہیں، یہ تمام پیے آپ ہی لوگوں کے ہیں۔

قافله سالاركہتا ہے: میں زورزور سے رونے لگا بیدو مکھ كرابراہيم نے مجھ سے كہا: تمہارے پیے تو واپس مل گئے ،اب کیوں روتے ہو؟! میں نے اپناوہ خواب بیان کیا جوتین دن تک مسلسل دیجشار ما تھااور کہا کہ مجھے خواب کا فلسفہ مجھے میں نہیں آر ہا تھا، لیکن اب معلوم ہو گیا کہ حضرت امام رضاعلیاتا کی دعوت کس وجہ سے تھی ،امام علیاتا کے تیرے ذریعہ ہم سے پیخطرہ ٹال دیا ہے۔

یہ ن کر ابراہیم کی حالت بدل گئی ،اس کے اندر ایک عجیب وغریب انقلاب پیدا ہوگیا، وہ زورزور سے رونے لگا، یہاں تک کہ''سلام'' نامی پہاڑی آگئی کہ جہاں ہے حضرت امام رضاعلی کا روضہ دکھائی دیتا ہے، وہاں پہنچ کر ابراہیم نے کہا: میری گردن میں زنجیر باندھ دی جائے ، اور حرم امام رضا علیلتگامیں اسی طرح لے جایا جائے، چنانچے جیسے جیسے وہ کہتار ہاہم لوگ انجام دیتے رہے، جب تک ہم لوگ مشہد میں رہاس کی یہی حالت رہی ، واقعاً عجیب طریقے سے توبہ کی ،اس نے بردھیا کے پیے امام رضا علیتا کی ضرح میں ڈال دیئے، اور حضرت امام رضاً الیتا کوشفیع قرار دیا تا کہاس کے گناہ معاف ہوجا کیں ،تمام زائرین اس کی حالت پردشک کررہے تھے، ہماراسفر بخیر وخوشی تمام ہوا،تمام لوگ ارومیہ بلیث آئے کیکن وہ تائب دیاریار میں رہ (۱) کیا۔

ا ـ توبية غوش رحمت بص ١٣٨.

ایک ولی خدا کے زمانہ میں ایک شخص بہت زیادہ گنام گارتھا جس نے اپنی تمام زندگی لہو ولعب اور ہے ہودہ چیزوں میں گزاری تھی اور آخرت کے لئے پچھ بھی زاد

نیک اورصالح لوگوں نے اس سے دوری اختیار کرلی ، اور وہ نیک لوگوں سے کوئی سروكارنه ركھتا تھا، آخر عمر ميں اس نے جب اپنے كارناموں كوملاحظه كيا اورا پني عمر كا ایک جائزہ لیا، اسے امید کی کرن نہ ملی، باغ عمل میں کوئی شاخ گل نہ تھی، گلستان اخلاق میں شفا بخش کوئی پھول نہ تھا، بیدد مکھ کراس نے ایک ٹھنڈی سائس لی اور دل کے ایک گوشے ہے آ ونکل پڑی ،اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے،تو بداوراستغفار کے عنوان سے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا:

' أيا مَنُ لَهُ الدُّنيا وَ الآخِرَةُ إِرْحَمُ مَنُ لَيُسَ لَهُ الدُّنيا وَ الآخِرَةُ" اے وہ جود نیاوآ خرت کا مالک ہے، اس شخص کے اوپر رحم کرجس کے پاس نہ دنیا ہاورنہآخرت۔

اس کے مرنے کے بعد شہر والوں نے خوشی منائی اور اس کوشہر سے باہر کسی کھنڈر میں پھینک دیااوراس کےاوپر گھاس پھوس ڈال دی۔

ای موقع پرایک ولی خدا کو عالم خواب میں حکم ہوا کہ اس کونسل و کفن دواور مثقی ا فراد کے قبرستان میں دفن کرو۔ توسل اورتوبه

امام صادق علیت فرماتے ہیں: میں مسجد الحرام میں "مقام ابراہیم" کے پاس بیٹا ہواتھا کہ ایک ایبابوڑ ھاشخص آیا جس نے اپنی ساری عمر گناہوں میں بسری تھی ، مجھے و مکھتے ہی کہنے لگا:

"نِعُمَ الشُّفيعُ إِلَى اللَّه لِلْمُذُنِبِينَ"

آپ خدا کے نزویک گنام گاروں کے لئے بہترین شفیع ہیں۔

اور پھراس نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑااور درج ذیل مضمون کے اشعار پڑھے:

"اے خدائے مہربان! چھٹے امام کے جد بزرگوار کا واسطہ، قرآن کا واسطہ، علی کا واسطه،حسن وحسين كاواسطه، فاطيز برا كاواسطه، آئمه معصومينٌ كاواسطه، امام مهديٌ كا

واسطه،اینے گنامگاربندے کے گناموں کومعاف فرما!"

اس وقت ما تف غيبي كي آواز آئي:

اگر چہ تیرے گناہ عظیم ہیں لیکن ان ذوات مقدسہ کی عظمت کے طفیل جن کی تونے فتم دی ہے میں نے مجھے معاف کردیا، اگر تو تمام اہل زمین کے گنا ہوں کی بخشش کی درخواست كرتا تومعاف كرديتا، سوائے ان لوگول كے جنہوں نے ناقد صالح اور انبياء وآئمہ کول کیا ہے۔(۱)

ا ـ بحار الانوار ، ١٩ / ٢٨ ، باب ٢٨ ، حديث ١٢.

عرض کیا: اے دوجہاں کے مالک! وہ ایک مشہور ومعروف گنا ہگار و بدکارتھا، وہ کس چیز کی وجہ سے تیرے نزد کی عزیز اور محبوب بن گیا اور تیری رحمت ومغفرت کے دائرہ میں آگیا ہے؟ جواب دیا:

اس نے جب اپنے آپ کومفلس اور در دمند دیکھا تو ہماری بارگاہ میں گریدوزاری کی اور ہم نے اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔

کون ایبا در دمند ہے جس کے در د کا ہم نے علاج نہ کیا ہوا ورکون ایبا حاجت مند ہے جو ہماری بارگاہ میں روئے اور ہم اس کی حاجت پوری نہ کریں ،کون ایبا بیار ہے جو ہماری بارگاہ میں گریدوز اری کی ہوا ور ہم نے اسے شفانہ دی ہو؟ (1)

#### نیکی کروفقظ خدا کے لئے

'' جابر جعفی'' کمتب اہل ہیت کے معتبر ترین راویوں میں سے ہیں، وہ حضرت رسول اکرم ملتی آلیت سے روایت کرتے ہیں:

تین مسافر سفر کرتے ہوئے ایک پہاڑکی غار میں پنچے، وہاں پرعبادت میں مشغول ہوگئے، اچا نک ایک پھراو پر سے لڑھک کرغار کے دھانے پرآ لگا اسے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ دروازہ بند کرنے کے لئے ہی بنایا گیا ہو، چنانچہان لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا۔

پریشان ہوکر بیلوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے: خدا کی قتم یہاں سے نکلنے کا

ان میں سے پہلا محض کہتا ہے: پالنے والے! تو تو جانتا ہے کہ میں ایک خوبصورت عورت کا عاشق ہوگیا تھا میں نے بہت زیادہ مال و دولت اسے دیا تا کہ وہ میرے ساتھ آ جائے، لیکن جو نہی اس کے پاس گیا، دوزخ کی یاد آگئ جس کے نتیج میں، میں اس سے الگ ہوگیا۔ پالنے والے! ای عمل کا واسطہ ہم سے اس مصیبت کو دور فرما اور ہمارے لئے نجات کا سامان فراہم فرما دے، بس جیسے ہی اس نے یہ کہا تو وہ پھر تھوڑ اسا کھسک گیا۔

دوسرے نے کہا: پالنے والے! تو جانتا ہے کہ ایک روز میں کھیتوں میں کام کرنے

کے لئے پچھمزدور لایا، آ دھادرہم ان کی مزدوری معیّن کی، غروب کے وقت ان میں
سے ایک نے کہا: میں نے دومزدوروں کے برابر کام کیا ہے لہذا مجھے ایک درہم
دیجئے، میں نے نہیں دیا، وہ مجھے ناراض ہوکر چلاگیا، میں نے اس آ دھے درہم کا
زمین میں نے ڈال دیا، اور اس سال بہت برکت ہوئی، ایک روز وہ مزدور آیا اور اس
نے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا، تو میں نے اس کو اٹھارہ ہزار درہم دیے جو میں نے اس
زراعت سے حاصل کئے تھے، اور چندسال سے اس رقم کور کھے ہوئے تھا۔ بیکام
میں نے تیری رضا کے لیے انجام دیا تھا، کچھے اس کام کا واسط ہم کو نجات دیدے،
میں نے تیری رضا کے لیے انجام دیا تھا، کچھے اس کام کا واسط ہم کو نجات دیدے،
جو نانچہوہ پھرتھوڑ اسا اور کھسک گیا۔

تيسرے نے کہا: پالنے والے! توخوب جانتا ہے کہ ایک روز میرے ماں باپ سو

ا منج الصادقين ، ج ٨ ، ص • ١١ ـ توبة غوش رحت في ص ١٥٠.

رہے تھے ہیں ان کے لئے کی ظرف ہیں دودھ لے کر گیا، ہیں نے سوچا کہ اگریہ دودھ کا ظرف زمین پررکھ دوں تو کہیں والدین جاگ نہ جائیں، لہذا میں نے انہیں بیدار نہیں کیا بلکہ وہ دودھ کا ظرف لئے کھڑار ہا یہاں تک کہ وہ خودسے بیدار ہوں۔
پالنے والے! تو خوب جانتا ہے کہ میں نے وہ کام اور وہ زحمت صرف تیری رضا کے لئے اٹھائی تھی، پالنے والے! اس کام کے صدقہ میں ہمیں اس مصیبت سے نجات دیرے۔ چنا نچہاں شخص کی دعا سے پھر اور کھ سکا اور ریہ تینوں اس غار سے باہر نکل دیرے۔ چنا نچہاں شخص کی دعا سے پھر اور کھ سکا اور ریہ تینوں اس غار سے باہر نکل آئے۔(1)

مجالس میں جانے کا فائدہ

دورحاضر کی گرانفذرتفیر''المیزان' کے فاری مترجم استاد بزرگوار حضرت آقای سید محد با قرموسوی ہمدانی صاحب نے ۱۲ ارشوال بروز جمعه استحد استادانصاریان سید محد بان فرمایا:

''گنداب''(ہمدان) کےعلاقہ میں ایک شرابی اور بدمعاش شخص تھا جس کا نام علی گندا بی تھا۔

اگر چہ بیدو بنی مسائل پر کوئی توجہ ہیں رکھتا تھا اور ہمیشہ بدمعاشوں اور گنا ہگاروں کے ساتھ رہتا تھا،کین بعض اخلاقی چیزیں اس میں نمایاں تھی۔

ا ينورالثقلين، ج ١٣٩م، ٢٣٩.

ایک روزشہر کے بہترین علاقے میں اپنے ایک دوست کے ساتھ جائے کے ہوٹل میں بینچ پر جائے پینے کے لئے بیٹھا ہوا تھا۔

اس كے صحت مندجسم اور خوبصورت چېره مين نهايت كشش يائى جاتى تقى ـ مخلی ٹونی لگائے ہوئے تھا جس سے اس کی خوبصورتی میں مزید نکھار آیا ہوا تھا لیکن اچا تک اس نے اپنی ٹو پی سر سے اتاری اور پیروں کے بنچے مسلنے لگا۔اس کے ووست نے کہا: ارے! تم بیر کیا کررہے ہو۔ جواب دیا: ذرائھہرو، اتنے بے صبرے مت بنو، بہرحال تھوڑی دہر بعداس نے ٹو پی کو اٹھایا اور پھراوڑھ لی اور کہا: اے میرے دوست! ابھی ایک شوہر دار جوان عورت یہاں سے گزرر ہی تھی اگر مجھےاس ٹو لی کے ساتھ دیکھتی تو شاید بیسو چنے پرمجبور ہوجاتی کہ پیخض تو میرے شوہرے بھی زیادہ خوبصورت ہے،اوروہ اپنے شوہر سے خشک روبیا ختیار کرتی، میں پنہیں جا ہتا تھا کہ اپنی اس چیک دارٹو یی کی وجہ ہے ایک میاں بیوی کے تعلقات کو تلخ کردوں۔ هدان میں ایک مشہور معروف ذاکر جناب'' شیخ حسن'' بھی تھے جو واقعاً ایک متقی اور دیندار شخصیت تھے، موصوف فرماتے ہیں:حقیر عاشور کے دن عصر کے وقت "حسار" نامی محلّم میں مجلس پڑھنے کے لئے گئے ہوئے تھے لیکن واپسی میں در ہوگئی شہر کے دروازہ پر پہنچا تو دروازہ بندہو چکا تھا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو علی گندابی کی آ وازی جوشراب کے نشہ میں مت تھااورز ورز ور سے کہدر ہاتھا: کون ہے کون ہے؟ میں نے کہا: میں پینے حسن ذا کر حسین ہوں، چنانچیاس نے دروازہ کھولا اور چلا کر کہا: اتنے وقت کہاں تھے؟ میں نے کہا: حصارمحلّہ میں امام حسین علاقتہ کی مجلس بڑھنے

کے لئے گیا ہوا تھا، بین کراس نے کہا: میرے لئے بھی مجلس پڑھو، میں نے کہا: مجلس
لے لئے منبر اور سننے والے مجمع کی ضرورت ہوتی ہے، اس نے کہا: یہاں پرسب
چیزیں موجود ہیں، اس کے بعد وہ شخص سجدہ کی حالت میں ہوا اور کہا: میری پیٹے منبر
ہے اور میں سننے والا ہوں، میری پیٹے پر بیٹے کرقمر بنی ہاشم حضرت عباس کے مصائب
پڑھو

خوف کی وجہ سے کوئی چارہ کارنہ تھا اس کی پیٹھ پر ببیٹھا اور مجلس پڑھنے لگا، چنانچہ اس نے بہت گربید کیا، اس کارونا دیکھ کرمیری بھی عجیب حالت ہوگئی، زندگی بھرالی حالت نہیں ہوئی تھی مجلس ختم ہوتے ہی اس کی مستی بھی ختم ہوگئی، اس کے اندر عجیب و غریب انقلاب بیدا ہو چکا تھا

اس مجلس، گریدوزاری اور توسل کی برکت سے وہ مخص عتبات عالیہ کی زیارت کے لئے عراق گیا، اور ان کی زیارت کی اور اس کے بعد نجف اشرف پہنچا۔

اس زمانہ میں مرزاشیرازی (جنہوں نے تمباکو کی حرمت کا فتویٰ صادر کیا تھا)
نجف اشرف میں قیام پذیر تھے علی گندا بی مرزاشیرازی کی نماز جماعت میں شریک
ہوتا اور بالکل انہیں کے بیچھے اپنامصلی بچھایا کرتا تھا، اور مدتوں تک اس عظیم الشان
مرجع تقلید کی نماز جماعت میں شرکت کرتارہا۔

ایک روز نمازمغرب وعشاء کے درمیان مرزاشیرازی کوخبر دی گئی کہ فلال عالم دین کا نقلال عالم دین کا انتقال ہوگیا، چنانچہ بیخبرس کرموصوف نے تھم دیا کہ جرم امام علی لینٹا سے متصل دالان میں ان کو فن کیا جائے ، فوراً ہی ان کے لئے قبر تیار کی گئی ، لیکن نماز عشاء کے دالان میں ان کو دفن کیا جائے ، فوراً ہی ان کے لئے قبر تیار کی گئی ، لیکن نماز عشاء کے

بعدلوگوں نے آکر مرزاشیرازی کوخبر دی: گویا اس عالم دین کوسکتہ ہوا تھا اور اب الحمدلللہ ہوش آگیا ہے، لیکن اجا نک علی گندا بی جا نماز پر بیٹھے بیٹھے اس دنیا ہے چل الحمدلللہ ہوش آگیا ہے، لیکن اجا نک علی گندا بی جا نماز پر بیٹھے بیٹھے اس دنیا ہے چل بسے، بید مکھ کر مرزاشیرازی نے کہا: علی گندا بی کواسی قبر میں دفن کر دیا جائے! (شاید اسی کے لئے بیقبر بی تھی)۔ (۱)

#### ح بن يزيدريا حي كي توبه

حرین بزیدریاحی پہلے امام حسین علیفتا کے ساتھ نہ تھا، کیکن آخرکار امام حضرت حسیفلیفتا کے ساتھ ہوگئے، حرایک جوان اور آزادمر دتھا، اس بے معنی جملہ 'الممامور معذور "(یعنی مامور معذور ہوتا ہے) کامعتقد نہیں تھا۔ اس نے ظالم حکمر انوں کے حکم کی مخالفت کی اور اس سے مقابلہ کے لئے قیام کیا، اور استقامت کی یہاں تک کہ شہادت کے درجہ پر فائز ہوگئے۔

حر کا شار کوفہ میں لشکر یزید کے عظیم سرداروں میں ہوتا تھا اور عرب کے مشہور خاندان سے اس کا تعلق تھا، امیر کوفہ نے اس کی موقعیت سے فائدہ اٹھایا اور حرکوایک ہزار کے لشکر کا سردار بنا دیا اور حضرت امام حسین (علیہ السلام) کی طرف روانہ کر دیا تا کہ امام کو گرفتار کر کے کوفہ لے آئے۔

کہتے ہیں: جس وفت تر کولشکر کی سرداری حکم نامہ دیا گیا اور ابن زیاد کے کل سے

ا ـ توبيآغوش رحمت بص ۱۵۷.

حرّ پیاسا ہے اسے یانی بلاؤ ،اس کالشکر بھی پیاسا ہے اسے بھی یانی بلاؤ اوران کے گھوڑے بھی بیاسے ہیں انہیں بھی سیراب کرو۔جوانوں نے امام علیلتنام کی اطاعت کی ،حراوراس کے لشکریہاں تک کہان کے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا۔ ادهرنماز کاوفت ہوگیاموذن نے اذان دی،اما علیلنگانے مؤذن سے فرمایا: اقامت کہو،اس نے اقامت کہی،امام حسین علائلہ نے حرسے فرمایا: کیاتم اپنے شکروالوں کے ساتھ نمازادا کروگے؟ حرّنے کہا بنہیں، میں تو آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ ایک طاقتورسردار کی جانب سے بیجملہ اس بات کی عکائ کرتاہے کہ حرکا اپنے اور ایپے لشکریوں پریس قدر کنٹرول تھا کہ خود بھی امام حسین علائقا کے سامنے تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آیا اوراپنے ساتھیوں کو بھی اس کام پر آمادہ کیا۔ ح كايدادب، توفيق كى ايك كرن تقى جس كى بناپراسے ايك اور توفيق حاصل ہوگئى، جس کے ذریعینفس پرغلبہ کے لئے روز بروز طاقت حاصل ہوگی ،اوراس کواس قدر طاقتور بنادے گی کہ جس وقت انقلاب آئے تو اور تمیں ہزار کشکر کے مقابلہ میں اپنے فیصلہ پرقائم رہے اوراپی حیثیت کو ہاتی رکھے اور اپنے نفس پرغالب ہوجائے۔ گویاح کے اندرادب اور طاقت کے دوایسے پہلوموجود تھے، جن میں سے ہرایک ا پنی جگہ پران صفات کے حامل کوان صفات کی دنیا میں بادشاہ بنا دیتا ہے، پس جس کے اندر بید دونوں صفتیں پائی جائیں تو وہ طاقت اور اوب کی دنیا کا مالک بن جاتا ہے۔ حرین بزیدریاحی کا بیسب سے پہلا روحانی اورمعنوی فیصلہ تھا کہ امام علیات کے

باہر نکلا ،تواسے ایک آواز سنائی دی: اے تترے لئے جنت کی بشارت ہے، حرنے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں دکھائی دیا، چنانچہاس نے خود سے کہا: بیکسی بشارت ہے؟ جو شخص حسین سے جنگ کے لئے جارہا ہواس کے لئے بیرجنت کی بشارت کیے؟ حرّ ایک مفکراور دقیق انسان تھاکسی کی اندھی تقلیر نہیں کرتا تھا وہ ایباشخص نہ تھا جو مقام منصب کے لا کچ میں اپنے ایمان کو پچ ڈالے، بعض لوگ جتنے بلندمقام پر پہنچ جاتے ہیں وہ حاکم کی اطاعت گزاری میں اپنی عقل کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اینے ایمان کو چی ڈالتے ہیں ، اور پیجی تشخیص نہیں دے یاتے ، حاکم جس چیز کو سیجے کہتے ہیں وہ بھی سے کھی کہددیتے ہیں اور جس چیز کو بُرا مانتے ہیں، اس کو برا شار کرنے لگتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں کہ حاکم خطا فلطی نہیں کرتے، جو کچھ بھی کہتے ہیں صحیح ہوتا ہے، کیکن حرّ ایسانہیں تھا،غور وفکر کرتا تھا اور اندھی تقلید اور بے جا اطاعت نہیں کرتا

صبح کے وفت حر کی سرداری میں ایک ہزار کالشکر کوفہ سے روانہ ہوا،عربستان کے بیابان کاراستداختیار کیا گرمی کے عالم میں روز ظہر کے وقت امام حسین [علیہ السلام] ہےملا قات ہوگئی۔

حتر بیاسا تھا، اس کالشکر اور گھوڑ ہے بھی بیاسے تھے اس علاقہ میں کہیں یانی کا نشان نه تھاایسے موقع پراگر حضرت امام حسین پالٹھ پانی نه پلاتے تو وہ اوراس کالشکرخود بخو دہلاک ہوجا تا اور بغیر جنگ کئے ایک کامیابی حاصل ہوجاتی ،لیکن آٹ نے ایسا نہ کیااور میمن سے دشمنی کرنے کی بجائے اس کے ساتھ نیکی کی اور اپنے جوانوں سے

انبان ساز

ساتھ نماز جماعت ادا کرے اور اس سروار کا نماز جماعت میں شریک ہونا گویا حاکم سے لا پرواہی کا ایک نمونہ تھا۔

لشكرحركي بينماز ابل كوفدكے تضادا ورشكراؤكي عكاسي كرر ہي تھي كيونكه ايك طرف تو امام حسین علیلتا کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور امام حسین علیلتا کی امامت اور پیشوائی کا اقرار کررہے ہیں، دوسری طرف یزید کی فرما نبرداری کررہے ہیں اورامام حسیقالیتا کے تل کے دریے ہیں۔

اہل کوفہ نے نمازعصرامام حسین الٹھ کے ساتھ پڑھی ،نمازمسلمان ہونے اور پیغمبر اسلام طلق لیکنیم کی پیروی کی نشانی ہے۔

کو فیوں نے نماز پڑھی، کیونکہ مسلمان تھے، کیونکہ پینمبراسلام ملی کیا ہے پیروکار تنهے الیکن فرزندرسول، وصی رسول اور رسول اکرم طلح فیلیم کی آخری نشانی کوتل کردیا! لعنی کیامطلب؟ کیابہ تضاداور مکراؤ دوسرے لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے؟

نمازعصر کے بعدامام حسیمالنٹھ نے اہل کوفہ کوخطاب کرتے ہوئے اس طرح بیان

"خدات ڈرو،اوربیجان لوکہ ت کدھرہے تا کہ خداکی خوشنودی حاصل کرسکو،ہم پنجبر کے اہل بیت ہیں، حکومت ہماراحق ہے نہ کہ ظالم وشمگر کاحق، اگرحق نہیں پہچانتے اور ہمیں خطوط لکھ کراس پروفانہیں کرتے تو مجھےتم سے کوئی سروکارنہیں ہے، ميں واپس چلاجا تا ہوں۔''

ح نے کہا: مجھےخطوط کی کوئی خبرنہیں ہے، امام علائقا نے خطوط منگوائے اور ح کے

سامنے رکھ دیئے۔ بیدو مکھ کرح نے کہا: میں نے کوئی خطنہیں لکھاہے، میں یہیں سے آپ کوامیر کے پاس لے چلتا ہوں ، امام علائتا نے فرمایا: تیری آرزو کے آگے موت تجھ سے زیادہ نزدیک ہے۔اس کے بعدایے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا: سوار ہوجاؤ، چنانچہ وہ سوار ہوگئے اور اہل حرم کے سوار ہونے کا انتظار کرنے لگے، سوار ہونے کے بعد واپس ہونا چاہتے تھے لیکن حرکے لشکرنے راستہ روک دیا۔ امام حسین علیفتا نے ورسے کہا: تیری ماں تیرے عزامیں بیٹھے۔تو کیا جا ہتا ہے؟ ور نے کہا: اگر عرب کا کوئی دوسرا شخص مجھے بیہ بات کہتا اور آپ جیسی حالت میں ہوتا تو میں اس کو بھی نہ چھوڑ تا اور اس کی ماں کو اس کے عز امیں بٹھا دیتا، جا ہے جو ہوتا۔ "ُوَ لَكِنُ وَ اللَّهِ مَالِي اِلَى ذِكْرِ أُمِّكَ مُنُ سِبيلِ اِلَّا بِأَحْسَنِ مَا يُقُدِرُ

خدا کی متم! نیکی اوراحسان کے بغیر مجھے آپ کی والدہ کا نام لینے کاحق نہیں ہے۔ اس کے بعد حرنے کہا: مجھے آپ سے جنگ کرنے کا حکم نہیں ہے، آپ ایباراستہ اختیار کرسکتے ہیں کہ جونہ مدینہ جاتا ہواور نہ کوفہ، شایداس کے بعد کوئی ایساحکم آئے کہ میں اس مشکل سے نجات یا جاؤں ، اور اس کے بعد قتم کھا کرامام حسینظائنا سے کہا کہ یااباعبداللہ!اگر جنگ کریں گے توقتل ہوجائیں گے۔ چنانچدامام حسین کے فرمایا: تو مجھے موت سے ڈرا تا ہے؟ تمہارا انجام کاریہاں

ا\_ارشادالقلوب، ١٠٠٨؛ اعلام الورى، ٢٣٢.

كرنا عابتا م

حرنے اس کا کوئی جواب نہ دیا ، اور اچا نک درخت بید کی طرح کرزنے لگا، جیسے ہی مہاجرنے اس کی بیرحالت دیکھی تو بہت تعجب کیا اور کہا: اے حرتیرے کام انسان کو شک میں ڈال دیتے ہیں ، میں نے اس سے پہلے تیری بیرحالت بھی نہیں دیکھی تھی ، اگر کوئی مجھ سے بو چھتا کہ کوفہ میں سب سے زیادہ شجاع اور بہا در کون شخص ہے؟ تو میں تیرانا م لیتا ،کین آج بیہ تیری کیا حالت ہور ہی ہے؟

ح نے زبان کھولی اور کہا: میں دورا ہہ پر کھڑا ہوں اپنے آپ کو جنت و دوزخ کے درمیان پار ہا ہوں اور پھر کہا: خداتتم! کوئی بھی چیز جنت کے مقابلہ میں نہیں ہے، میں جنت کونہیں کھوسکتا، چاہے میر ہے ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے کر ڈالیس یا مجھے آگ میں جلا ڈالیس، جنت کونہیں کھوسکتا، چاہے میر مے ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے کر ڈالیس یا مجھے آگ میں جلا ڈالیس، یہ کہہ کرا پنے گھوڑ ہے پر سوار ہوا اور امام حسین طلاعتا کی طرف روانہ ہو گیا۔

حرکا جنت و دوزخ پریقین تھاوہ روز قیامت پرایمان رکھتا تھااور قیامت پرایمان رکھنے کے یہی معنی ہیں۔

صاحبان دل جانے ہیں کہ ایک لمحہ کے اندرانسان کے دل میں کیا کیا گا تیار ہوتے ہیں، باتیں بنانے والے کیا کیا گیا کہتے ہیں اورا یک شجاع انسان کوقطعی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اورای کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے اور یقیناً اس پرتد بیراور ہوشیاری سے عمل کرنا ہوتا ہے اور انعی پیش نہ آجائے۔

جناب ابراہیم عظیم الثان بہا در تھے، جنہوں نے تنہا دشمن کا مقابلہ کیا ہے اور اس طرح دشمن کے اہداف کونا کام کیا کہ دشمن انگی نیت ہے آگاہ ہو گیا۔ تک پہنچ گیا ہے کہ مجھے آل کرنے کی فکر میں ہو۔ اس کے بعد دونوں لشکر روانہ ہو گئے۔ راستہ میں کوفہ ہے آنے والے امام حسین علائقا کے مددگار آپہنچ ہوڑنے ان کو گئے۔ راستہ میں کوفہ ہے آنے والے امام حسینالٹنا کے مددگار آپہنچ ہوئے فرمایا: میں ان گرفتار کرکے کوفہ بھیج دینے کا ارادہ کیا ، امام حسینالٹنا نے روکتے ہوئے فرمایا: میں ان کا بھی دفاع کروں گا، جس طرح اپنی جان کا دفاع کرتا ہوں ، یہن کروڑنے اپنا تھم واپس لے لیا ، اوروہ امام حسینالٹنا کے ساتھ ہوگئے۔

جس وقت عمر سعد جنگ کے لئے تیار ہوگیا، حر کواس بات کا یقین نہ تھا کہ پیغیبر اکرم طلح فی آئی کے بیروکار، فرزندر سول پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہوجا کیں گے، چنا نچہ حر، عمر سعد کے پاس گیا اور سوال کیا: کیا واقعاً (امام) حسین سے جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے کہا: ہاں ہاں! گھسان کی جنگ ہوگی، حر نے کہا: کیوں (امام) حسین کی پیشکش کو قبول کو قبول نہیں کیا؟ عمر سعد نے کہا: مجھے کھمل اختیار نہیں ہے اگر مجھے اختیار ہوتا تو قبول کر لیتا کھمل اختیار امیر کے ہاتھوں میں ہے، 'المامور معذرو''!

حرّ نے اپناارادہ مضبوط کرلیا کہ مجھے امام حسین (علیہ السلام) سے ملحق ہوتا ہے، البتہ یزیدی فوج کواس بات کی خبر نہ ہو، اپنے پاس کھڑ ہے چیاز ادبھائی ہے کہا: تو نے اپنے گھوڑوں کو پانی پلالیا ہے؟ ''قرہ' نے جواب دیا بنہیں ہے تر نے کہا: کیااس کو پانی نہیں پلائے گا؟ قرہ نے اس سوال ہے کچھاس طرح اندازہ لگایا کہ حرجنگ نہیں کرنا چاہتا لیکن اپنی بات کسی پر ظاہر کرنا بھی نہیں چاہتا، شاید کوئی جا کرخبر کردے، البندااس نے اس طرح جواب دیا: ٹھیک ہے میں گھوڑے کو پانی بلاتا ہوں اور حرسے دور چلا گیا۔

اس طرح جواب دیا: ٹھیک ہے میں گھوڑے پاس آیا اور کہا: کیا ارادہ ہے، کیا حسین پر جملہ مہاجر، حرکا دوسرا بچاز او بھائی حرے پاس آیا اور کہا: کیا ارادہ ہے، کیا حسین پر جملہ

حر، جبیاا نسان ان تین مرحلوں ہے گزر چکا تھا جو واقعاً جا دو تھے۔ ا۔ دشمن کی غلامی اور اس کے نفوذ ہے۔

۲۔ دنیاوی زرق وبرق ہے۔

س\_آفات كے مراحل سے۔

ح کے اندری وحقیقت مجھنے کی طافت اس حد تک تھی کہا گراس کو ککڑ ہے کھی کرڈ الیس تو بھی راہ جی وحقیقت اور بہشت سے منحرف نہیں کیا جاسکتا۔"اوس' نے مہاجرین کو جواب دیتے ہوئے کہا: (ح) اپنے آپ کو جنت وجہنم کے درمیان دیکھ رہا ہے، اس وقت حرنے کہا: خدا کی قتم میں جنت کے مقابلہ میں کسی بھی چیز کواختیار

نہیں کرسکتا اور اس راستہ سے نہیں ہٹوں گا چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کردیئے جائیں اور چاہے مجھےآ گ میں جلا دیا جائے! اس کے بعد گھوڑے کوایڑ لگائی اور امام حسین النظام حسین النظام کے بعد گھوڑے کوایڑ لگائی اور امام حسین النظام حسین النظام کے ساتھیوں نے کہا: بیخص کوئی بھی ہے، امان چا ہتا ہے، جوروتا ہوا، گریہ کرتا ہوا اور بے قراری کی صورت میں آرہا ہے۔

تر،امام صیری البندامی طرف رواند تھے ہاتھ اپنے سر پرر کے ہوئے کہتے جارہے تھے: پالنے والے! تیری بارگاہ میں تو بہ کرتے ہوئے حاضر ہور ہا ہوں البندامیری تو بہ قبول فرما کیونکہ میں نے تیرے اولیاء اور تیرے پیغیر کی آل کور نجیدہ خاطر کیا ہے۔ طبری کہتے ہیں: جیسے ہی حر نزد یک ہوا، اور اس کو پیچان لیا گیا، اس نے حضرت امام صین (علیہ السلام) کوسلام کیا، اور عرض کی: اے فرزندرسول! خدا مجھے آپ پر قربان کرے، میں نے آپ کا راستہ روکا اور آپ کو واپس نہ بلٹنے دیا، اور آپ کے ماتھ ساتھ چاتا رہا، تا کہ آپ کی حفوظ جگہ میں پناہ گاہ تلاش نہ کرلیں، یہاں تک کہ آپ پرختی کی اور آپ کو ایس نہ پرختی کی گئی، لیکن ساتھ ساتھ جس کے علاوہ کوئی خدانہیں، میر ایپ گمان نہیں تھا کہ بی تو م آپ کی باتوں اس خدا کی شم جس کے علاوہ کوئی خدانہیں، میر ایپ گمان نہیں تھا کہ بی تو م آپ کی باتوں کونہیں مانے گی، اور آپ سے جنگ کے لئے تیار ہوجائے گی۔

میں شروع میں میسوچتا تھا کہ کوئی بات نہیں ،ان لوگوں کے ساتھ سازش سے کام لیتار ہوں تا کہ کہیں میہ نہ بچھ لیس کہ وہ ان کامخالف ہوتا جار ہا ہے،لیکن اگر خدا کی قشم مجھے مید گمان ہوتا کہ میدلوگ آپ کی باتوں کو قبول نہیں کریں گے ،تو میں آپ کے ساتھ

اییاسلوک نه کرتا، اب میں آپ کی خدمت میں تو بہ کرتے ہوئے اور جانثار کرتے ہوئے حاضر ہوں، تا کہ خدا کی بارگاہ میں تو بہ کروں اور اپنی جان آپ پر قربان کردوں۔ میں آپ پر قربان ہونا چا ہتا ہوں، کیا میری تو بہ قبول ہوسکتی ہے؟

اس وقت امام علیت کے فرمایا: ہاں خداوند عالم تو بہ قبول کرنے والا ہے، تہماری تو بہ قبول کرلے گا اور مجھے بخش دے گا، تیرانا م کیا ہے؟ اس نے کہا: حربی پر بیرریا جی، امام علیت کے فرمایا:

حر جیسا کہ تمہاری مال نے تمہارا نام رکھاتم دنیا و آخرت دونوں میں ہی حر (آزاد)ہو۔(۱)

#### عصرعا شوردو بھائیوں کی تو بہ

اسلامیں تو بدیعنی گنامگار کا نادم اور پشیمان ہونا، اپنے کئے ہوئے سے پشیمان ہوکر خدا کی طرف بلیٹ جانا، اور بیراستہ ہمیشہ انسان کے لئے کھلا ہوا ہے؛ کیونکہ مکتب الہی امید ورجاء کا دین ہے، مہر ومحبت، رحمت کا سرچشمہ اور عشق و و فا کا مرکز ہے۔ الہی امید ورجاء کا دین ہے، مہر ومحبت کا سرچشمہ اور عشق و و فا کا مرکز ہے۔ امام حسین علیت ارحمت پرورم کا رکا مکمل آئینہ دار ہیں مخلوق پر رحم وکرم، دوست پر رحم وکرم اور دشمن پر (مجھی) رحم و کرم، امام حسین کا وجود مہر ومحبت کا مجسمہ تھا آپ کی گفتگو محبت اور دشمن پر (مجھی) رحم و کرم، امام حسین کا وجود مہر ومحبت کا مجسمہ تھا آپ کی گفتگو محبت کا محسمہ تھا آپ کی گفتگو محبت کا محبت تھی، جس وقت سے یزیدی لشکر آپ کے ساتھ ہوا ای وقت سے آپ

ا ـ توبية غوش رحمت بص ١٦٧.

کی کوشش رہی کہ ان کو ہدایت فرمائیں تا کہ وہ صراط متنقیم کو اپنالیں، جہاں تک ممکن ہوسکا آپ نے رہنمائی فرمائی اوران کے سلسلے میں خیرخواہی سے کام لیتے رہے۔ جنگ سے پہلے کوشش کی، میدان جنگ میں کوشش کی اور اپنی رفتار و گفتار سے کوشش کی، جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ جن لوگوں میں ہدایت کی صلاحیت تھی ان کو ہدایت کی اوران کو جہنہ کی سازی کے اوران کو جہنہ کے سازی کی میں ہدایت کی صلاحیت تھی ان کو ہدایت کی اوران کو جہنم سے نکال کرمستحق بہشت بنادیا۔

امام حسین علیلته کی آخری دعوت اس وقت تھی جب آپ تن تنہا رہ گئے جس وقت آپ کے تن تنہا رہ گئے جس وقت آپ کے تنمام اصحاب واعز اء شہید ہو گئے ،اس وقت کوئی نہ تھا،امام علیلته نے استغاثہ بلند کیا اور فر مایا: کیا ہمارا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے؟ کیا کوئی ہے جو پیغمبر کے اہل حرم کا دفاع کرے:

"ألا ناصِرْ يَنْصُرُ نَا؟ أمَا مِنْ ذَابً يَذُبُ عَنْ حَوَمٍ رَسُولَ الله"
الس آواز نے سعد بن حرث انصاری اور ال کے بھائی ابوالحقوف بن حرث کو خواب غفلت سے بیدار کردیا، بیدونوں انصار سے تعلق رکھتے تھے، نیز ان کا تعلق فنبیلہ خزرج سے تھالیکن آل محمد سے کوئی سروکار نہ تھا، دونوں دشمنان علی میں سے فتیلہ خزرج سے تھالیکن آل محمد سے کوئی سروکار نہ تھا، دونوں دشمنان علی میں سے تھے، جنگ نہروان میں ان کا نعرہ بیتھا: "حکومت کاحق صرف خداوند عالم کو ہے، ب

گنا ہگار کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔'' رودونوں بھائی عمر سعد کے لشکر میں (امام) حسین (علیہ السلام) سے جنگ کرنے اور آپ کے قبل کے ، لئے کوفہ ہے کر بلاآئے تھے ، روز عاشورا جب جنگ کا آغاز ہوا تو یہ دونوں بزید کی فوج میں تھے ، جنگ شروع ہوگئی خون بہنے لگا ، کیکن بیلوگ بزید ایک جزیره نشین مرد کی توبه

حضرت امام زین العابدین العابد

اس جزیرہ میں ایک چور رہتا تھا جس نے حرمت خدا کے تمام پردوں کو چاک کر رکھا تھا، ناگاہ اس نے دیکھا کہ وہ عورت اس کے پاس کھڑی ہے، اس نے سوال کیا کہ تو انسان ہے یا جن؟ اس نے کہا انسان ہوں۔ چنا نچہ وہ چور بغیر پچھ ہو لے ہی اس عورت کی بغل میں اس طرح آ بیٹھا کہ جس طرح مردا پی زوجہ کے پاس بیٹھتا ہے، اور جب اس نے عورت کی عزت پر ہاٹھ ڈالنا چاہا تو وہ عورت لزرگی۔ اس چور نے کہا تو ڈرتی کیوں ہے؟ پریشان کیوں ہوگئ؟ وہ عورت ہو لی کہ خدا سے ڈرتی ہوں، اس چور نے کہا کہ بیس ، بخدا ہے جور نے کہا کہ بھی اس طرح کا کام انجام دیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا نہیں ، بخدا ہم گرنہیں۔ اس شخص نے کہا: تو خدا سے اس قدرخوف زدہ ہے حالا تکہ تو نے ایسا کام انجام نہیں دیا ہے اور میں جب کہتم کو اس کام پر مجبور کرر ہا ہوں ، خدا کی قتم ، مجھے تو انجام نہیں دیا ہے اور میں جب کہتم کو اس کام پر مجبور کرر ہا ہوں ، خدا کی قتم ، مجھے تو گیا ، اور ہمیث تو ہو استغفار کی فکر میں رہے لگا۔

ایک روز راسته میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی، دو پہر کا وقت تھا، چنانچہاس

کے شکر میں تھے، امام حسین علیفہ تن تہارہ گئے بہلوگ بزید کی فوج میں تھے، کین جس وقت امام حسین علیفہ نے استغاثہ بلند کیا تو بہلوگ خواب غفلت سے بیدار ہوگئے، اور خود سے کہنے لگے: حسین فرزند پنجمبر ہیں، ہم روز قیامت ان کے نانا کی شفاعت کے امید وار ہیں، یہ سوچ کر دونوں بزید کی فوج سے نکل آئے اور حینی بن گئے، جیسے امام حسین کے زیر سامیہ آئے تو بزید یوں پر جملہ کر دیا اور ان سے جنگ کی، چند لوگوں کو زخمی کیا اور چند لوگوں کو واصل جہنم کیا یہاں تک کہ خود بھی جام شہادت نوش کرلیا۔ علامہ کمراہ ای اپنی عظیم الشان کتاب ''عضر شجاعت'' میں فرماتے ہیں: علامہ کمراہ ای اپنی عظیم الشان کتاب ''عضر شجاعت'' میں فرماتے ہیں: جس وقت بچوں اور اہل حرم نے امام حسین علیفہ کی صدائے استغاثہ بنی: جس وقت بچوں اور اہل حرم نے امام حسین علیفہ کی صدائے استغاثہ بنی:

تو خیام حینی سے رونے اور چلانے کی آواز بلند ہوئی، سعد اور اس کے بھائی ابو الحقوف نے جیسے ہی اہل حرم کے نالہ وفریاد کی دل خراش آوازیں سنیں تو ان دونوں نے امام حسین بلائٹیم کارخ کیا۔

یہ میدان جنگ میں تھے اپنے ہاتھوں میں موجود شمشیر سے یزید یوں پرحملہ آور ہو گئے ،اور جنگ کرنا شروع کی ،امام کی طرف سے تھوڑی دیر تک جنگ کی اور بعض لوگوں کو واصل جہنم کیا ، آخر کار دونوں شدید زخمی ہو گئے اس کے بعد دونوں ایک ہی جگہ پر شہید ہو گئے ۔(1)

ا ـ توبه آغوش رحمت بص ۵ کا.

أصحى اور بياباني تائب

اصعمی کہتے ہیں: میں بھرہ میں تھا، نماز جمعہ پڑھنے کے بعد شہر سے باہر نکلا، ایک شخص کود یکھا جوا پے اونٹ پر بیٹا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے، جسے ہی مجھے دیکھا تواس نے کہا: تم کہاں سے آرہے ہوا ور تمہارا کس قبیلہ سے تعلق ہے؟ میں نے کہا: میر اتعلق قبیلہ ''اصمع'' سے ہے، اس نے کہا: تو وہی مشہور اصعمی ہی ہے؟ میں نے کہا: ہاں، میں وہی ہوں۔ اس نے کہا: کہاں سے آرہے ہو؟ میں نے کہا: خدائے عزوجل کے گھرسے۔ اس نے کہا:

"أو لِللهِ بَيْتُ فِي ٱلأَرْضِ"

( کیاروئے زمین پر ( بھی )خدا کا کوئی گھرہے؟ )

میں نے کہا: ہاں، خانہ کعبداور بیت اللہ الحرام، اس نے کہا: وہاں کیا کررہے تھے؟ میں نے کہا: کلام خداکی تلاوت کررہا تھا، اس نے کہا:

"أَوُ لِللهِ كَالأُمْ؟"

(كياخداكاكوئى كلام (جھى) ہے؟)

میں نے کہا: ہاں، شیرین کلام ۔اس نے کہا: مجھے بھی تھوڑ ابہت کلام خدا سناؤ، میں نے سورہ ذاریات کی تلاوت شروع کردی یہاں تک کہاس آیت تک پہنچا:
﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ (۱)

راہب نے اس مخص سے کہا: دعا کرو کہ خدا ہمارے اوپر بادلوں کے ذریعہ سابیہ
کردے کیونکہ شدت کی گرمی پڑرہی ہے، تو اس جوان نے کہا کہ میں نے کوئی نیکی
نہیں کی ہے اور خدا کی بارگاہ میں میری کوئی عزت وآ برونہیں کہ میں اس سے اس
طرح کا سوال کروں۔ اس وقت راہب نے کہا: تو پھر میں دعا کرتا ہوں اور تم آمین
کہنا۔ اس جوان نے کہا: یڈھیک ہے۔ چنا نچہ راہب نے دعا کی اور اس جوان نے
آمین کہا، اور د یکھتے ہی و یکھتے بادلوں نے ان دونوں پرسابیکر دیا، دونوں راستہ چلتے
رہے یہاں تک کہان کا راستہ الگ الگ ہونے لگا، دونوں نے اپنے اپنے راستہ کو
افتیار کیا، تو بادل اس جوان کے ساتھ ساتھ چلنے گئے۔

چنانچہ بیدد کیچ کراس را ب نے متبعب ہوکر کہا: تو تو مجھ سے بہتر ہے، تیری ہی وجہ سے دعا قبول ہوئی ہے، نہ کہ میری وجہ سے اور اس جوان سے اس کے حالات دریافت کیئے، چنانچہ اس نے اس عورت کا واقعہ بیان کیا: تب را بب نے کہا: چونکہ خوف خدا تیرے دل میں بیدا ہوگیا تھا تو خدا نے تیرے گنا ہ بخش دیئے، الہذا آئندہ گنا ہوں سے پر ہیز کرنا۔(۱)

ا ـ اصول كافي ، ج٢ ، ص ٢٩ ، باب الخوف والرجاء حديث ٨؛ بحار الاتوار ، ج ٢٧ ، ص ٢٣١ ، باب ٥٩ ، حديث ٧.

ا\_مورة الذاريات، آيت٢٢.

انبان ساز

اور آسان میں تمہارارزق ہے اور جن باتوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے سب کچھ موجود ہے۔

اس نے کہا: کیا بیضدا کا کلام ہے؟ میں نے کہا: ہاں بیای کا کلام ہے جس کواس نے اپنے بندہ اور پیٹی برمحد طلح آئے ہے ہیں از ل کیا ہے، بیسنتے ہی اس کے بدن میں جیسے آگ لگ گئی ہو، اس کے اندر ایک سوز پیدا ہوا، ایک شدید درداس کے اندر پیدا ہوا، ایک شدید درداس کے اندر پیدا ہوا، اس نے اپنی شمشیر اور نیزہ مجینک دیا، اپنے اونٹ کوقر بان کردیا، اور خالی ہاتھ ہوگیا، ظلم وستم کالباس اتاردیا اور کہا:

"ترى يقبل من لم يخدمه في شبابه"

(اے اصعمی! کیاتم گمان کرتے ہوں کہ جس نے جوانی میں خدا کی عبادت اوراس کی اطاعت نہ کی ہو،اس کو ہارگاہ الہی میں قبول کرلیا جائے گا؟)

میں نے کہا: اگرابیانہ ہوتا تو پھراس نے کیوں انبیاء کومبعوث برسالت فرمایا، انبیاء کی رسالت کا ہدف ہی بہی ہے کہ بھا گنے والے کو دوبارہ پلٹا دیں اور خدا کا غضب صلح وآشتی میں بدل جائے۔

اس نے کہا: اے اصحمی! اس در دمند کے لئے کوئی علاج بتاؤ، اور گنا ہوں میں مبتلا ہونے والے کے لئے کوئی مرہم بتاؤ۔

میں نے اس کے بعد کی آیت کی تلاوت شروع کردی:

﴿ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴾ (١)

آسان وزمین کے مالک کی قتم بیقرآن بالکل برقت ہے جس طرح تم باتیں کر ہے ہو۔

جیسے ہی میں نے اس آیت کی تلاوت کی ،اس نے چند بارا پنے آپ کوز مین پرگرایا ،
اور نالہ وفریا دکی ، دیوانوں کی طرح جیران وسرگر دان بیابان کی طرف چل دیا۔
اس کے بعد میں نے اس کونہیں دیکھا مگر خانہ کعبہ کے طواف میں کہ غلاف کعبہ کو گڑے ہوئے کہدر ہاتھا:

پکڑے ہوئے کہدر ہاتھا:

' من مِثْلِي وَ أَنْتَ رَبّي، مَن مِثْلِي وَ أَنْتَ رَبّي،

(جھ جبیا کون ہوگا کہ تو میراخداہے، جھ جبیا کون ہوگا کہ تو میراخداہے۔)

میں نے اس سے کہا: تیری بیہ گفتگو اور تیری بیہ حالت لوگوں کے طواف میں رکا وٹ بن رہی ہے۔ چنا نجیاس نے کہا: اے اصحی ! گھر اس کا گھر ہے، اور بندہ بھی اس کا، چھوڑ نے مجھے اس سے لئے ناز کرنے دیجئے، اس کے بعد اس نے دوشعر پڑھے جن کامضمون بیہے:

"اے شب بیداری کرنے والو! تم لوگ کس قدر نیک ہو،تمہارے او پر میرے ماں باپ قربان! کس قدر نیک ہو،تمہارے او پر میرے ماں باپ قربان! کس قدر خوبصورت اور زیبا ہو، اپنے آتا کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہو، واقعاً بیدوروازہ تمہارے لئے کھل جائے گا۔"

اس کے بعدوہ بھیڑ میں حجب گیا،اور بہت تلاش کرنے پر بھی نہ ملا، مجھے بہت زیادہ حیرت اور تعجب ہوت زیادہ حیرت اور تعجب ہوا،میری طاقت ختم ہو چکی تھی اور میں صرف گریدزاری کرتارہ گیا۔(۱)

ا يسورهُ الذاريات ، آيت ٢٣.

الوبية غوش رحمت بص ١٨٤.

راہزنوں کا ایک گروہ کسی مسافر کی تلاش میں تھا تا کہ اس کے مال واسباب لوٹ سکیں ،اچا تک انہوں نے ایک مسافر کود یکھا، تو اس کی طرف دوڑ ہے اور کہا: جو پچھ بھی ہے، ہمیں دیدو۔ اس نے کہا: میر ہے پاس صرف ۸ ردینار ہیں جس میں ۴ میر دینار کامقروض ہوں اور باقی میر ہے وطن تک پہنچنے کا خرج ہے۔ راہزنوں کے رئیس نے کہا: اس کو چھوڑ دو، معلوم ہوتا ہے کوئی بد بخت آ دمی ہے اس کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے۔

راہزن مسافروں کی کمین میں بیٹے ہوئے تھے،اس مسافر کو جہاں جانا تھا چلاگیا اور اپنا قرض ادا کر کے واپس آگیا،اس وقت پھر راستہ میں چور مل گئے،انہوں نے کہا: جو پچھ تیرے پاس ہے وہ سب دیدے ورنہ مجھے قبل کردیں گے،اس نے کہا: میرے پاس مرد ینار تھے جن میں سے مہم ردینار قرض دے چکا ہوں اور باقی میرے پاس مرد ینار تھے جن میں سے مہم ردینار قرض دے چکا ہوں اور باقی میرے خرج کے لئے ہیں، چوروں کے سردار نے تھم دیا کہاس کی تلاشی لی جائے، چنا نچھاس کے سامان اور کیٹروں میں مہمرد ینار کے علاوہ پچھ بیس ملا!

چوروں کے سردارنے کہا: حقیقت بتاؤ کہاس خطرناک موقع پر بھی تونے صدق اور سچائی سے کام لیااور جھوٹ نہ بولا؟

اس نے کہا: میں نے بچین میں اپنی ماں کو وعدہ دیا تھا کہ عمر بھر پچے بولوں گا اور بھی اپنے دامن کوجھوٹ سے آلودہ نہ کروں گا۔

چور قبقہدلگا کر ہینے لگا، کین چوروں کے سردار نے ایک شدی سانس لی اور کہا: ہائے افسوس! تو اپنی مال سے کئے ہوئے وعدہ پر پابند ہے اور جھوٹ کا سہارانہ لیا اور اپنے اس وعدہ پر اس قدر پابند ہے، کیکن میں خدا کے وعدے کا پابند نہیں ہوں جس ہے ہم نے وعدہ کیا ہابند ہے، کیکن میں خدا کے وعدے کا پابند نہیں ہوں جس سے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ گناہ نہ کریں گے، اس وقت اس نے ایک چیخ ماری اور کہا: خدایا! اس کے بعد تیرے وعدے پڑمل کروں گا، پالنے والے! میری توبہ!! میری توبہ!! (۱)

#### ایک عجیب دغریب توبه

پینمبراکرم طلی آین کے زمانہ میں مدینہ منورہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کا ظاہر بہت اچھااور بہت نیک صورت تھا، جیسے اہل ایمان کے درمیان ایک نایا ب اورمشہور شخص ہو۔

لیکن وہ خص بعض اوقات رات میں چھپ کرلوگوں کے یہاں چوری کرتا تھا۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ چوری کے لئے ایک دیوار پر چڑھ گیا، دیکھا کہاس گھر میں بہت زیادہ مال ودولت ہے اور وہاں پرایک جوان لڑکی کے علاوہ کوئی دوسرا بھی نہیں ہے!

ا پنے دل میں کہنے لگا: آج تو مجھے دو ہرا خوش ہونا چاہیے، ایک تو بیرسارا قیمتی سامان مجھے مل جائے گا، دوسر ہے اس لڑکی سے لذت بھی حاصل کروں گا۔

ا ـ توبه آغوش رحمت اص ۱۸۷.

ائی فکر میں تھا کہ اچا تک فیبی بجلی اس کے دل میں چیکی ،جس سے اس کی فکر روشن ہوگئی ، خور وفکر میں ڈوب گیا اور سو چنے لگا: کیا ان تمام گنا ہوں کے بعد مختلے موت کا سامنا نہیں کرنا ، کیا موت کے بعد خداوند عالم مجھ سے باز پرس نہیں کرے گا ، کیا میں اس روز کے عذا ب سے بھا گ سکتا ہوں ؟

ال روز انتمام جحت کے بعد خدا کے غیظ وغضب میں گرفتار ہوں گا ہمیشہ کے لئے آتش جہنم میں جلوں گا، بیسب باتیں سوچ کر بہت زیادہ پشیمان ہوا اور خالی ہاتھ ہی وہاں سے واپس آگیا۔

جیسے ہی صبح ہوئی ، اپنے اس ظاہری چہرہ اور بناوٹی لباس میں پیغیرا کرم طانی آلہم کی خدمت میں حاضر ہوا ، اچا تک اس نے دیکھا کہ وہی لؤگی جس کے گھر میں گزشتہ رات چوری کے لئے گیا تھا ؛ پیغیرا کرم طانی آلہم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا : میری انہی تک شادی نہیں ہوئی ہے ، میر بے پاس بہت زیادہ مال ودولت ہے ، میرا شادی کرنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن رات میں نے دیکھا کہ ایک چور میرے گھر میں آیا اگر چہوہ کچھنہیں لے گیا لیکن میں بہت زیادہ ڈرگئی ہوں ، گھر میں تنہار ہے کی میں آیا اگر چہوہ کچھنہیں لے گیا لیکن میں بہت زیادہ ڈرگئی ہوں ، گھر میں تنہار ہے کی ہمت نہیں رہ گئی ہے ، اگر آپ مناسب جھیں تو میر بے لئے کوئی شوہر تلاش کریں۔ آخضرت طانی آئی آئی ہے اس چور کی طرف اشارہ کیا ، اگر تو چا ہتی ہے تو ابھی اس کے ساتھ تیرا عقد پڑھ دوں ، چنا نچہ اس نے عرض کیا: میری طرف سے کوئی مانع نہیں ہے ۔ چنا نچہ آنحضرت طانی آئی آئی نے اس وقت ان دونوں کا عقد کردیا ، دونوں ایک ساتھ اس کے گھر میں آگئے ، اس نے اپنا واقعہ اس عورت سے بیان کیا کہ وہ چور میں ساتھ اس کے گھر میں آگئے ، اس نے اپنا واقعہ اس عورت سے بیان کیا کہ وہ چور میں ساتھ اس کے گھر میں آگئے ، اس نے اپنا واقعہ اس عورت سے بیان کیا کہ وہ چور میں ساتھ اس کے گھر میں آگئے ، اس نے اپنا واقعہ اس عورت سے بیان کیا کہ وہ چور میں ساتھ اس کے گھر میں آگئے ، اس نے اپنا واقعہ اس عورت سے بیان کیا کہ وہ چور میں ساتھ اس کے گھر میں آگئے ، اس نے اپنا واقعہ اس عورت سے بیان کیا کہ وہ چور میں

ہی تھا اگر میں نے چوری کی ہوتی اور تجھ سے ناجائز رابط کیا ہوتا ،تو میں چوری کا مرتکب بھی ہوا ہوتا اور زنا کا گناہ بھی کرتا جبکہ بیدوصال ایک رات سے زیادہ نہ ہوتا، اور وہ بھی حرام طریقہ سے لیکن چونکہ میں نے خدا اور قیامت کو یادکر لیا اور گناہ کرنے میں مبرکیا اور خدا کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کیا، خداوند عالم نے بھی ای طرح مقدر فرمایا کہ اب گھر کے دروازہ سے داخل ہوا ہوں اور ساری عمر تیرے ساتھ ذندگی بسرکروں گا۔ (۱)

#### توبه كرنے والے الى بہشت ہيں

معاذبن وہب کہتے ہیں: ایک مرتبہ میں چندلوگوں کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوا، ایک بوڑھا شخص بھی ہمارے ساتھ تھا، جو بہت زیادہ عبادتیں کیا کرتا تھا لیکن ہماری طرح اہل بیت (علیہم السلام) کی ولایت اور حضرت امیر کو بلافصل خلیفہ نہیں مانتا تھا، اسی وجہ سے اپنے خلفاء کے مذہب کے مطابق سفر میں (بھی) نماز یوری چاررکعت ہی ہڑھتا۔

اس کا ایک بھتیجا بھی ہمارے قافلہ میں تھا،لیکن اس کاعقیدہ ہماری طرح صراط مستقیم پرتھا،وہ بوڑھا تھی راستہ میں بیمار ہوگیا،اس نے اپنے بھینجے سے کہا:اگراپنے بھیلے کے باس ہوتا اوراس کو' ولایت' کے سلسلہ میں بتا تا تو بہتر ہوتا،شاید خداوند عالم بھیا ہے باس ہوتا اوراس کو' ولایت' کے سلسلہ میں بتا تا تو بہتر ہوتا،شاید خداوند عالم

ا ـ اسرارمعراج ، ج ا بص ٢٨؛ توبه اعوش رحت ميقل بص ١٩١.

ہوئے ہے، اور اس کا شاگر داس پر ہتھوڑ امار رہاہے۔

بجھے بہت تبجب ہوا کہ سرخ لو ہااس کے ہاتھ کونہیں جلار ہاہے؟ اس لو ہار سے اس چیز کا سبب معلوم کیا، اس نے بتایا کہ: ایک سال بھرہ میں شدید قحط پڑا، یہاں تک لوگ بھو کے مرنے گئے، ایک روز میری پڑوئ جو جوان تھی میرے پاس آئی اور کہا:
میرے بیچ بھوک سے مردہ ہیں، میری مدد کر، جیسے ہی میں نے اس کے جمال اور خوبصورتی کو دیکھا تو اس کا عاشق ہوگیا، میں نے اس کے سامنے ناجا کز پیشکش رکھی، وہ عورت شرما کرجلدی سے میری گھرسے نکل گئی۔

چندروز کے بعدوہ عورت دوبارہ آئی اور کہا: اے مرد! میرے یتیم بچول کی جان خطرے میں ہے، خدا ہے ڈراور میری مدوکروے، میں نے دوبارہ پھراپئی خواہش کی شکرار کی اس مرتبہ بھی وہ عورت شرمندہ ہوکر میرے گھرے نکل گئی۔ دودن بعد پھر میرے پاس آئی اور کہا: اپنے بیتیم بچول کی جان بچانے کے لئے میں شلیم ہوں، لیکن مجھے ایس جگہ لے چل جہاں تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہ ہو، میں شایم ہوں، لیکن مجھے ایس جگہ لے چل جہاں تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہ ہو، چنا نچاس کو ایک جگھے کیا ہوگیا ہے؟ اس نے کہا: تو نے ایس جگہ لانے کا وعدہ کیا تھا جہال کوئی دیکھنے والل نہ ہو، کیکی رہاں تو اس نے کہا: تو نے ایس جگھے دالل نہ ہو، کیکن میہاں تو اس نا جائز کا م کو پانچے دیکھنے والے دیکھر ہے ہیں، میں نے کہا: اے عورت! اس گھر میں کوئی نہیں ہے، تو پانچے افراد کی بات کر رہی ہے، میں نے کہا: دوفر شتے میرے موکل اور دوفر شتے تیرے موکل اور ان چار فرشتوں کے علاوہ خداوند متعال ہمارے اس کام کو دیکھر ہا، میں کس طرح ان کے سامنے اس علاوہ خداوند متعال ہمارے اس کام کو دیکھر ہا، میں کس طرح ان کے سامنے اس علاوہ خداوند متعال ہمارے اس کام کو دیکھر ہا، میں کس طرح ان کے سامنے اس علاوہ خداوند متعال ہمارے اس کام کو دیکھر ہا، میں کس طرح ان کے سامنے اس علاوہ خداوند متعال ہمارے اس کام کو دیکھر ہا، میں کس طرح ان کے سامنے اس

اس کوآخری وقت میں ہدایت فرمادیتا اور گمراہی وصلالت سے نجاب عطا کر دیتا۔
اہل قافلہ نے کہا: اس کواپنے حال پر چھوڑ دو، کیکن اس کا بھیجا اس کی طرف دوڑا
اور کہا: عمّو جان! لوگوں نے سوائے چندا فراد کے رسول خدا ملٹی گیا تہ کے بعد حق سے
روگردانی کی، لیکن حضرت علی بن ابی طالب رسول اکرم ملٹی گیا تہ کی طرح واجب
الاطاعت ہیں، پنجم راکرم ملٹی گیا تہ کے بعد حق علی کے ساتھ، اور آپ کی اطاعت تمام
امت پرواجب ہے، اس پیرمرد نے ایک چیخ ماری اور کہا: میں بھی اسی عقیدہ پر ہوں،
یہ کہہ کراس دنیا سے چل بیا۔

ہم لوگ جیسے ہی سفر سے واپس آئے ،حضرت امام جعفرصادق علیلتا کی خدمت میں مشرف ہوئے ،علی بن سری نے اس بوڑ ھے مخص کا واقعہ بیان کیا ،اس وقت امام علیلتا کے فرمایا: وہ مخص جنتی ہے۔ اس نے عرض کیا: وہ مخص آخری کھات میں اس عقیدہ پر پہنچا ہے ، فرمایا: وہ مخص جنتی ہے۔ اس نے عرض کیا: وہ مخص آخری کھات میں اس عقیدہ پر پہنچا ہے ، صرف اس گھڑی اس کا عقیدہ سے جو اتھا ، کیا وہ بھی جنتی اور اہل نجات ہے؟! اس وقت مرف اس کا عقیدہ سے جو اتھا ، کیا وہ بھی جنتی اور اہل نجات ہے؟! اس وقت امام میں سے ہے۔ (۱)

لوہار کی تو بہ

اس مجیب وغریب واقعہ کاراوی کہتا ہے: میں شہر بصرہ کے لوہار بازار میں وارد ہوا، ایک لوہار کو دیکھا کہ لوہے کو سرخ کئے ہوئے ہے اور اس کواینے ہاتھ سے بکڑے

ا ـ اصول كافي، ج٢، ص ٣٣١، باب فيما أعطى الله عزوجل آدم عديث.

#### ير عكام كاارتكاب كرون؟!!

اس عورت کی باتوں نے مجھ پراتنااثر کیا کہ میرابدن لرزاٹھا، اس شرمناک کام سے اپنے کوآلودہ ہونے سے بچالیا، اس کو چھوڑ دیا اور اس کی مدد کی، یہاں تک قحط کے خاتمہ تک اس کی اور اس کے بیتیم بچوں کی جان بچالی، اس نے بھی میرے قق میں اس طرح دعا کی:

پالنے والے! جیسے اس مرد نے اپنی شہوت کی آگ کو خاموش کر دیا تو بھی اس پر دنیا وآخرت کی آگ کو خاموش کر دے۔ چنانچہ اس عورت کی دعا ہے کہ دنیا کی آگ مجھے نہیں جلاتی۔(۱)

#### ایک جوان اسیر کی تو به

شخ صدوق علیہ الرحمہ حضرت امام صادق علیفتا سے روایت کرتے ہیں: ایک مرتبہ اسپروں کی ایک تعداد کو پینمبرا کرم ملٹی آئیلم کی خدمت میں لایا گیا، آنخضرت ملٹی آئیلم کی خدمت میں لایا گیا، آنخضرت ملٹی آئیلم کے اسپر نے ان میں سے ایک شخص کے علاوہ تمام لوگوں کے قبل کا حکم صادر فر مایا۔ اس اسپر نے کہا: ان تمام اسپروں کے درمیان صرف مجھے کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ حضرت نے فر مایا:

خداوند عالم کی طرف سے مجھے جبرئیل نے بتایا ہے کہ تو پانچ خصلتوں کا مالک

ا۔اسرارمعراج بص ۸۸؛ توبہ آغوش رحت نے قل بص ۱۹۷.

ہے، جن کوخدا ورسول دوست رکھتے ہیں: تو اہل خانہ کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے،
سخاوت اور حسن خلقی سے کام لیتا ہے، سچے بولٹا ہے اور تیرے اندر شجاعت اور دلیری
پائی جاتی ہے جیسے ہی اس جوان نے ان باتوں کو سنا تو فوراً مسلمان ہوگیا، اس کے
بعدر سول اکرم طبی کی تیا ہے جساتھ جنگ میں شریک ہوا، اور بہترین جنگ کرنے کے ملیا
بعدر شہید ہوگیا۔(۱)

## ستمكارحكومت مين ايك ملازم شخص كى توب

عبداللہ بن حماد ،علی بن ابی حمز ہ سے نقل کرتے ہیں : میر اایک دوست بنی امیہ کی حکومت میں نو کری کرتا تھا ،اس نے مجھ سے کہا: حضرت امام صادق علیلفلا سے میر ہے لئے اجازت لے لوتا کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوسکوں ، میں نے امام علیلفلا سے اجازت کی ، امام نے اجازت دی ، چنانچہ وہ امام علیلفلا کی خدمت میں حاضر ہو ، سلام کیا اور بیٹھتے ہوئے کہا: میں آپ پر قربان ، میں بنی امیہ کی حکومت میں ملازم ہوں ، میں نے بہت زیادہ مال وثروت جمع کیا ہے ، اور مال جمع کرنے میں شرعی تو اندین کی کسی قسم کی رعایت نہیں کی ہے۔

امام صادق علیقتا نے فرمایا: اگر بنی امیہ کو کوئی کا تب نہ ملتا اور مال غنیمت حاصل نہ ہوتا ، اور ایک گروہ ان کی حمایت میں جنگ نہ کرتا تو یہ میرے تن کونہیں لے سکتے تھے۔

ا ـ امالی شیخ صدوق بس ایم مجلس ۲۷ ، حدیث ۷؛ بحار ، ج ۲۸ بس ۳۸ ۴ ، با ب۹۲ ، حدیث ۲۵.

نے عرض کیا: میں آپ پر قربان ہوجاؤں، آپ سیج فرمارہے ہیں اس نے مرتے وفت مجھے اس بات کی خبر دی تھی۔(1)

حيرت انگيز توبه

ایک شخص کہتا ہے کہ بمناسب ولادت باسعادت حضرت امام عصر (عج) تبلیغ کے لئے بندرعباس گیا ہوا تھا، آخری شب جمعہ کودعائے کمیل کا پروگرام تھا۔
لئے بندرعباس گیا ہوا تھا، آخری شب جمعہ کودعائے کمیل کا پروگرام تھا۔
چنا نچہ دعائے کمیل شروع ہونے سے پہلے ایک ۲۰ رسالہ جوان نے مجھے ایک خط دیا میں نے اس جوان کواس سے بہلے ہیں دیکھا تھا۔

دعائے کمیل کے بعد گھرواپس آگیا، اس خطکو پڑھا، مجھے وہ خط پڑھ کر بہت تعجب ہوا، اس میں لکھا ہوا تھا، میں پہلے اس طرح کے پروگرام میں شریک نہیں ہوتا تھا،
گزشتہ سال دو پہر میں میرے ایک دوست نے فون کیا کہ شام چار بجے تمہارے پاس آؤں گا کیونکہ ایک جگہ جانا ہے، چارن گئے، وہ آگیا اور میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا اور اس سے کہا: کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا: میرے ماں باپ چندروز کے لئے کہیں گئے ہیں ہمارا گھر خالی ہے کوئی نہیں ہے، چلیں وہاں چلتے ہیں تا کہ دونوں مزے اڑا کیں گاری کیوں کو بلایا ہے اور وہ مزے اڑا کیں گے، جیسے ہی اس کے گھر پہنچ تو اس نے کہا: دولڑکیوں کو بلایا ہے اور وہ کیوں میں جیجا

ا \_ كافى ، ج ۵، ص ۲ • ا، حديث ٢؛ بحار، ج ٢٨٠ ، ص ٣٨٢ ، باب ١١، حديث ١٠٥.

اگرلوگ ان کوچھوڑ دیے اور ان کی تقویت نہ کرتے تو کیا وہ یہ سب پھی کرسکتے تھے؟

میس کر اس جوان نے امام طلبتہ آکی خدمت میں عرض کی: آیا میں اس عظیم بلاء سے خیات حاصل کرسکتا ہوں؟ اس وقت امام طلبتہ نے فرمایا: کیا میرے کہنے پرعمل کرو گے؟ اس نے کہا: جی ہاں! امام طلبتہ آنے فرمایا: بنی امیہ کی اس ملازمت سے جتنا مال حاصل کیا ہے آگر ان کے مالکوں کو جانے ہو؟ تو آنہیں دیدواور اگر نہیں جانے تو ان کی طرف سے جنت کی ضانت دیتا ہوں، وہ کی طرف سے جنت کی ضانت دیتا ہوں، وہ جوان کافی دریا تک خاموش رہا اور پھرعرض کیا: میں آپ پر قربان جاؤں، آپ کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہوں۔

علی بن ابی حمزہ کہتے ہیں: وہ جوان ہمارے ساتھ کوفہ واپس آیا، اور حضرت کے حکم کے مطابق عمل کیا، اور اس کے پاس کچھ باقی نہ بچا۔

اس نے اپنا پیرا ہن بھی راہ خدا میں دیدیا، میں نے اس کے لئے پیے جمع کئے اس کے لئے لباس خرید اوراس کے اخراجات کے لئے مناسب خرج بھیجے دیا، چند ماہ کے بعد وہ مریض ہوگیا تو میں اس کی عیادت کے لئے گیا، اسی طرح چند روز اس کی عیادت کے لئے گیا، اسی طرح چند روز اس کی عیادت کے لئے گیا، تو اس کی عیادت کے لئے گیا، تو اس کی عیادت کے لئے گیا، تو اس نے اپنی آئکھیں کھولیں اور مجھ سے کہا: خدا کی تنم! امام صادق عیالیتا نے اپنا وعدہ وفا کردیا ہے اور رہے کہتے ہی وہ اس دنیا ہے چل بسا، ہم نے اس کے کفن و فن کا انتظام کیا، ایک مدت کے بعد حضرت امام صادق عیالیتا کی خدمت میں حاضر ہوتو امام عیالیتا کیا نا در ایا نا خدا کی قسم ہم نے تمہارے دوست کی نسبت اپنا وعدہ و فا کر دیا ہے، میں

انسان ساز

گنابگارنے پُرمعنی جملہ سے توبہ کرلی

علامہ محد باقر مجلسیؓ کے مریدوں میں سے ایک صاحب نے موصوف سے عرض کیا: میرایروی بہت گنا ہگار ہے چندساتھیوں کے ساتھ ال کرلہولعب اور گنا ہوں کی محفل سجاتا ہے،جس سے ہمیں اور دوسرے براوسیوں کواذیت ہوتی ہے، بہت ہی بدمعاش آ دی ہے، میں اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے ڈرتا ہوں ، اپنے مکان کوبھی نہیں بدل سکتا کہ اس کوفروخت کر کے کہیں دوسری جگہ خریدلوں۔ علامہ محد تقی مجلسیؓ نے اس سے فر مایا: اگر کسی روز اس کی دعوت کرواور اس کوایئے یہاں مہمان بلاؤ تو میں اس ہے گفتگو کرنے کے لئے شرکت کرسکتا ہوں ،شاید خدا کا لطف اس کے شامل حال ہوجائے اور وہ اپنے گنا ہوں سے پشیمان ہوکرتو بہر لے۔ چنانچہ یہ بدمعاش شخص ایک مومن شخص کے یہاں دعوت کے لئے مرعوکیا گیااس نے بھی دعوت قبول کرلی ، علامہ مجلسی اس دعوت میں شریک ہوئے ، چند منٹ تک اس مجلس پرسکوت طاری رہا،لیکن وہ گنا ہگار شخص جوعلامہ جلسیؒ کے آنے سے تعجب میں تھا؛ علامہ جلسیؓ کی طرف رخ کر کے کہتا ہے: اس دنیا میں تم روحانی (مولوی) لوگوں کا کیا کہناہے؟

علامہ مجلسیؓ نے کہا: برائے مہر بانی آپ ہی فرمائے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ چنانچہ اس شخص نے کہا: ہم جیسے لوگ بہت کچھ کہتے ہیں ان میں سے ایک ہیہ کہ جس کا ممکن کھایا ہواس کے نمک کی رعایت کی جائے اور اس کے ساتھ خلوص کے ساتھ پیش مک کھایا ہواس کے نمک کی رعایت کی جائے اور اس کے ساتھ خلوص کے ساتھ پیش

اورخود دوسرے کمرے میں چلا گیا، جیسے ہی کچھ کرنا جا ہا، آپ سے متعلق تبلیغی بینریر لکھا ہوا میرے ذہن میں آیا ''شب جمعہ دعائے کمیل'' میں جانتا تھا کہ بیدعا حضرت على النهاكي دعاہے، كيكن آج تك دعائے كميل كو يڑھتے ہوئے نہيں ويكھا تھا، ميں اس شیطانی حالت میں حضرت علی النتا ہے بہت شرمندہ ہوا،شرم وحیانے میرے بدن کو لرزا دیا،اینے وجود سےنفرت کرنے لگا،[اس لڑکی کوچھوڑ کرواپس آگیا] سڑکوں پر حیران و پریثان گھومتار ہا، یہاں تک رات ہوگئی مسجد میں آیا رات کے اندھیرے میں آپ کے ساتھ دعائے کمیل پڑھنے لگا، شرم وحیاہے سر جھکائے آنسو بہا تارہا، اورخداکی بارگاہ میں تو بہواستغفار کرتار ہانیز خداسے دعاکی کہ میری شادی کے لئے راستہ ہموار کردے اور مجھے گنا ہوں کی لغزشوں سے محفوظ فرما۔ دونتین ماہ کے بعد ہی والدین کی پیش کش پرایک شریف خاندان کی بہت خوبصورت لڑکی ہے شادی ہوگئی الیی خوبصورت لڑ کی جس کو بھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا صورت وسیرت میں بے نظیرتھی، میں اس نعمت کو گناہ کے ترک کرنے اور دعائے کمیل میں شرکت کرنے کی برکت سمجھتا ہوں، میں نے اس سال تمام جلسوں میں شرکت کی ہے اور پیخط اس لئے لکھا ہے تا کہ آپ کومعلوم ہوجائے کہ بیرجلسے بالخصوص جوانوں کے لئے کس قدر مفيريس-(١)

ا \_ توبيراً غوش رحمت بص ۲۰۳.

آئیں، یہ من کرعلامہ مجلس نے اس سے کہا: تمہاری کتنی عمر ہے؟ جواب دیا ساٹھ سال، علامہ مجلس نے فرمایا: اس ساٹھ سال میں کتنی بار خدا کا نمک کھایا، کیا اس کے نمک کی رعایت کی ہے اور اس کے ساتھ خلوص وصفا کا لحاظ رکھا؟ اس گنا ہگار شخص کو جیسے ایک جھٹکا سالگا، اس نے سر جھکا لیا، اس کی آئکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اس محفل کور ک کیا، اس کورات بھر نیز نہیں آئی، مسج سویرے اپنے پڑوی کے پاس آیا اور اس سے سوال کیا: رات تمہارے گھر آنے والے مولانا کون تھے؟ اس نے کہا: وہ علامہ محمد تقی مجلس تھے، اس سے ان کا ایڈریس معلوم کیا اور ان کی خدمت میں پہنچا اور ان کے سامنے تو بہ کی اور نیک وصالح لوگوں میں سے ہوگیا۔ (۱)

اگر تھے پہندہیں تو قضا کو بدل دے

علامہ محرتقی مجلسی امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور گناہوں سے رو کئے کے لئے بہت زیادہ دلسوز تھے جس محلّہ میں رہتے تھے وہیں چنداوباش اور بدمعاش لوگ بھی رہتے تھے، جو جوا، شراب خوری اور رقص وسرور کی محفلیں سجایا کرتے تھے۔

اکثر اوقات جب علامہ تقی مجلسی کی ان سے ملاقات ہوتی تھی تو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر فرماتے تھے اور انہیں گناہوں کے ترک کرنے اور خدا کی عبادت کی دعوت ویا کرتے تھے۔

ا يوبية غوش رحمت جن ٢٠

وہ تمام غنڈ ہے اور ان کا سردار علامہ بلسیؒ سے پریشان اور ایک ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ اُن سے نجات یا جا کیں۔

انہوں نے ایک روز علامہ مجلس کے مریدوں میں سے ایک نیک وصالح اور ساوہ
انسان کو دیکھا تو اس سے کہا: جمعہ کی رات اپنا مکان ہمارے لئے خالی کر دے اور
دعوت کا انتظام کرجس میں علامہ مجلس کو بھی دعوت دینا اور اس منصوبہ سے کوئی مطلع نہ
ہونے پائے ، ورنہ تیرے لئے آفت آجائے گی۔

چنانچہ پروگرام معمول کے مطابق برقر ارہوا،علامہ جلسیؒ نے اس خیال سے بیا یک نمازی کے یہاں دعوت ہے، دعوت کوقبول کرلیا۔

تمام غنڈوں نے طے کیا کہ پہلے ہم سب لوگ وہاں جمع ہوجا کیں گے اور ایک ناچنے والی عورت کو بلایا جائے گا،علامہ جلس کے آنے کے بعد جب محفل اچھی طرح سجے والی عورت کو بلایا جائے گا،علامہ جلس کے آنے کے بعد جب محفل اچھی طرح سج جائے تو وہ رقاصہ ننگے سرمحفل میں وار دہوا ورطبل وغیرہ کے ساتھ ناچنے گانے میں مشغول ہوجائے!

اوراس وقت ایک شخص محلے کے مومنین کوجمع کرلے کہ بیدد یکھوکیا ہورہا ہے۔
واعظان کین جلوہ در محراب و منبر می کنند
چون به حلوت می روند آن کار دیگر می کنند
(واعظین معجدومنبر پرتو وعظ وقصیحت کرتے ہیں لیکن جب خلوت میں جاتے ہیں تو دوسرے کام کرتے ہیں)
تو دوسرے کام کرتے ہیں)
شایداس پروگرام کو دیکھ کرعلامہ مجلس ولیل ہوجا کیں اور اس کے بعد ہمیں ان

ے نجات ال جائے۔

علامہ جلسیؒ جس وقت محفل میں واردہ و ئے تو صاحب خانہ دکھائی نہ دیا بلکہ اس کے بدلے وہاں پر بدمعاش اور گناہ گارلوگ جمع ہیں، سب منھ بنائے ہوئے چاروں طرف بیٹے ہوئے ہیں، علامہ موصوف نے اپنی ایمانی ذکاوت سے اندازہ لگالیا کہ ضرورت کوئی نہ کوئی چال ہے۔ پچھ ہی دیرگزری تھی کہ پردہ اٹھا اور بناؤ سنگھار کئے ایک رقاصہ نگلی اور طبل وطنبور کے ساتھ ناچنا گانا شروع کردیا اور مطرب انداز میں یہ شعر پڑھتے ہوئے موے مخصوص انداز میں ناچنا شروع کردیا۔ \*

در کوی نیسکنامان ما را گزر نباشد گرتو نمی پسندی تغیر ده قضا را (نیک اور صالح لوگول کی گلی سے ہمارا گزرنہیں ہوسکتا، اگرتمہیں پندنہیں ہے تو ضاکو بدل دو۔)

علامہ بلسی ، عظیم الشان عارف و عابد کی آئکھوں میں آنسو بھر آئے اور خداوند عالم کی طرف خلوص کے ساتھ توجہ کی اور بارگاہ الہی میں عرض کیا:

"گر تو نمي پسندي تغير ده قضا را"

(اگر مجھے پیندنہیں ہے تو قضا کو بدل دے)

آجا نک کیاد یکھا کہ اس رقاصہ نے اپنا سروصورت چھپانا شروع کر دیا ، ساز وطبل کو زمین پردے مار ااور سجدہ میں گریڑی اور دلسوز آواز میں ذکر ربّ کرنے گی: یاربّ! یا ربّ! یاربّ! یا ربّ! یاربّ! یاربّ

ہوئے اوراس ماجرے کو دیکھ کررونے لگے، ان تمام لوگوں نے اس عظیم الشان عالم دین کے سامنے تو بہ کی اورائیے تمام گنا ہوں سے دوری اختیار کرلی۔(۱)

## ہارون الرشید کے بیٹے کی توبہ

صاحب کتاب' ابواب الجنان' ، واعظ سبر واری اپنی کتاب' جامع النورین' ص

۱۳۱۷ اور آیت الله نها وندی نے اپنی کتاب' نخزینة الجوابر' (ص ۲۹۱) میں تحریر کیا

۱۳۱۷ میں تحریر کیا

بے کہ ہارون کا ایک بیٹا نیک اورصالح تھا نا پاک صلب سے ایک پا کیزہ گو ہر جیسے کوئی
مروارید ہو، جواپنے زمانہ کے ان عابد وزاہد لوگوں کی برخم سے فیضیاب ہوتا تھا جن
کی صحبت کے اثر سے دنیاوی زرق و برق سے کنارہ کش تھا، باپ کے طور طریقے اور
مقام وریاست کے خواب کور ک کئے ہوئے ، اس نے اپنے دل کو پاک وصاف کر
رکھا تھا، حقیقت کی بلند شاخوں پر اپنا گھر بنائے ہوئے تھا اور دنیاوی چیز وں سے
تکھیں بند کئے تھا۔
آگھیں بند کئے تھا۔

ہمیشہ قبرستان میں جاتا اوران کوعبرت کی نگا ہوں سے دیکھتا اور قبروں کود مکھرد مکھر زاروقطار آنسو بہاتا تھا۔

ایک روز ہارون کا وزیر محفل میں تھا کہ اس ا ثناءِ محفل اس کالڑ کا وہاں سے گزرا جس کا نام قاسم اور لقب مؤتمن تھا جعفر بر کمی بننے لگا، ہارون نے بننے کی وجہ معلوم کی

ا يوبيآغوش رحمت عن ٢٠٥.

تو جواب دیا: اس لڑکے کی حالت پر ہنستا ہوں جس نے تجھے ذکیل کردیا ہے، کاش میہ
تمہارا بیٹا نہ ہوتا! بید دیکھئے اس کے کپڑے، چال چلن عجیب ہے اور بیغریب اور
فقیروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، بیس کر ہارون بول اٹھا: اس کوحق ہے کیونکہ ہم نے
ابھی تک اسے کوئی مقام ومنصب دیا ہی نہیں، کیا اچھا ہو کہ ایک شہر کی حکومت اس کو
دیدی جائے، فرمان صا در کر دیا اور اس کو اپنے پاس بلایا، اس کو تھیمت کرتے ہوئے
اس طرح کہا: میں چا ہتا ہوں تجھے کسی شہر کی حکومت پر منصوب کروں، کس علاقہ کی

اس نے کہا: اے پرر! مجھے اپنے حال پر چھوڑ دہ بجئے ، مجھے خدا کی عبادت کا شوق حکومت کے شوق سے کہیں زیادہ ہے، یہ سوچ لو کہ میں تمہار ابیٹا نہیں ہوں۔

ہارون نے کہا: کیا حکومتی لباس میں خدا کی عبادت نہیں کی جاسکتی؟ کسی علاقہ کی حکومت قبول کرلو، وزیر بھی شائستہ محض کوقر اردوں گاتا کہ اکثر کا موں کود کھتا رہے اور تو عبادت خدا میں مشغول رہنا۔

ہارون اس چیز سے بے خبرتھایا اپنے آپ کوغافل بنائے ہوئے تھا کہ حکومت آئمہ معصوبین اور اولیاء الہی کا حق ہے۔ ظالموں ،ستمگروں ، غاصبوں اور طاغوتوں کی حکومت میں کسی شہر کی امارت قبول کرنا جہاں پر حکم الہی کونا فذنہ کیا جا سکے اور اس کی درآ مدسے کوئی بھی عبادت صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ بالکل حرام مال ہے اور اس عبادت سے خدا بھی راضی نہیں ہوگا ، نیز شرعی دلیل کے بغیر ظالم حکومت سے کسی علاقد کی امارت لینا ایک گناہ عظیم ہے۔

قاسم نے کہا: میں کسی بھی طرح کا کوئی منصوبہ قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں اور نہ ہی حکومت وا مارت قبول کروں گا۔

ہارون نے کہا: تو خلیفہ، حاکم اور ایک وسیع وعریض زمین کے بادشاہ کا بیٹا ہے کیا وجہ ہے کہ تو نے کہا: تو خلیفہ، حاکم اور ایک وسیع وعریض زمین کے بادشاہ کا بیٹا ہے کیا وجہ ہے کہ تو نے غریب وفقیر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مجھے ذکیل ورسوا کر دیا ہے؟ اس نے جواب دیا: تو نے بھی مجھے نیک وصالح لوگوں کے درمیان ذکیل ورسوا کررکھا ہے کہ تو ایک ایسے باپ کا بیٹا ہے۔

ہارون اور حاضرین مجلس کی تصیحت اس پر کارگر نہ ہوسکی ، تھوڑی دیر کے لئے خاموش رہا۔

مصر کی حکومت اس کے نام لکھ دی گئی حاضرین اس کومبار کباد اور تہنیت پیش کرنے لگے۔

جیسے ہی رات کا وقت آیا وہ بغداد سے بھرہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا، سے جب ڈھونڈا گیا تواس کونہ پایا۔

بھرہ کے اطراف میں رہنے والاعبداللہ بھری کہتا ہے: بھرہ میں میراایک مکان تھا جس کی دیوارین خراب ہو چکی تھیں، ایک روز سوچا مکان کی گری ہوئی دیوا، کو بوا لیا جائے مزدور کی تلاش میں نکلا، مسجد کے پاس ایک جوان کو دیکھا جو قرآن پڑھنے میں مشغول ہے اور بیلچ اور ٹو کری لئے ہوئے ہے، میں نے اس سے سوال کیا: کیا کام کرنے کے لئے تیار ہو؟ اس نے کہا: ہاں، خداوند عالم نے ہمیں طال دزق راصل کرنے کے لئے کام اور زحمت کے لئے بیدا کیا ہے۔

میں نے کہا: آؤاور ہمارے مکان میں کام کرو، اس نے کہا: پہلے میری اجرت طے
کرو، بعد میں تمہارے کام کے لئے جاؤں گا، اس نے کہا: ایک درہم ملے گا، اس
نے قبول کرلیا، شام تک اس نے کام کیا، میں نے اندازہ لگایا کہ اس نے دوآ دمیوں
کے برابر کام کیا ہے میں نے اس کودو درہم دینا چاہے کین اس نے انکار کردیا اور کہا:
مجھے زیادہ نہیں چاہیے، دوسرے روز اس کی تلاش میں گیا لیکن وہ نہ ملا، اس کے
بارے میں لوگوں سے سوال کیا تو کچھلوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ صرف سنیچر کے روز
مزدوری کرتا ہے۔

سنیجر کے روز صبح صبح اس کی پہلی جگہ تلاش کے لئے گیاوہ ل گیا،اسے لے کرآیااور وہ دیوار بنانے میں مشغول ہو گیا، گویا غیب سے اس کی مدد ہوتی تھی ، جیسے ہی نماز کا وقت ہوا، اس نے کام روک دیا، اپنے ہاتھ پیر دھوئے اور نماز واجب میں مشغول ہوگیا، نماز پڑھنے کے بعد پھر کام میں مشغول ہوگیا، یہاں تک کہ سورج ڈو بنے لگا، اس کی مزدوری اس کودی اور وہ چلا گیا، چونکہ میری دیوارمکمل نہیں ہوئی تھی دوسرے سنیچر تک صبر کیا تا کہ پھراس کو لے کرآؤں سنیچر کے روزمسجد کے یاس اس کو تلاش کیا کیکن وہ نہیں ملاءاس کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا تو کہا: وہ تنین دن سے بیار ہے،اس کے گھر کا پہتمعلوم کیا ایک پرانے اور قدیم محلّہ میں اس کا ایڈریس بتایا گیا، میں وہاں گیاد یکھا توبستر علالت پر پڑا ہوا ہے اس کے سر ہانے بیٹھ گیااوراس کے سر كوآغوش ميں ليا، اس نے آئكھيں كھوليس تواس نے سوال كيا: تم كون ہو؟ ميں نے کہا: میں وہی ہوں جس کے لئے تم نے دودن کام کیا ہے،میرانام عبداللہ بھری ہے،

اس نے کہا: میں نے تمہیں پہچان لیا، کیاتم بھی مجھے پہچاننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا: ہاں بتاؤتم کون ہو؟

اس نے کہا: میرانام قاسم ہے اور میں ہارون الرشید کا بیٹا ہوں۔

جیے اس نے اپنا تعارف کرایا مجھے فوراً ایک جھٹکا لگا اور لرزنے لگا،میرے چبرے كا رنگ بدل كيا اور كها: اگر بارون كومعلوم جوكيا كه ميس نے اس كے بينے سے مزدوری کروائی ہے تووہ مجھے سخت سزا دے گا، میرے گھر کو ویران کرنے کا حکم دیدے گا۔ قاسم بمجھ گیا کہوہ بری طرح ڈر گیا ہے۔اس نے کہا: خوف نہ کھاؤاور ڈرو نہیں، میں نے ابھی تک کسی سے اپنا تعارف نہیں کرایا ہے، اب بھی اگر مرنے کے قریب نه ہوتا تو تمہیں بھی نہ بتا تا ، میں تم سے ایک خواہش رکھتا ہوں اور وہ بیر کہ جب میں دنیا ہے چل بسوں تو جو شخص میری قبر تیار کرے بیہ بیلچیا ورٹو کری اس کو دیدینا اور بیقر آن جومیرامونس و ہمدم تھاکسی قر آن پڑھنے والے کو دیدینا،اس نے اپنی انگوٹھی مجھے دی اور کہا: میرے مرنے کے بعدا گر تیرا گز ربغدا دسے ہوتو میرا باپ سنیجر کے روز عام لوگوں سے ملاقات کرتا ہے،اس کے پاس جانا اوراس کو بیانگوشی وینا اور کہنا: تیرا بیٹااس دنیا ہے گزر گیا ہے اور اس نے کہا ہے: مجھے مال دنیا جمع کرنے کالا کچ بہت زیادہ ہے، اس انگوشی کو بھے لے کراپنے مال میں اضافہ کرلے، کیکن روز قیامت اس کا حساب بھی خود ہی دینا، کیونکہ مجھ میں حساب کی طاقت نہیں ہے، یہ کہتے کہتے اٹھنا جا ہالیکن اس کی طاقت جواب دے گئی، دوبارہ پھراٹھنا جا ہالیکن نہ اٹھ سکا، اس نے کہا: اے عبد اللہ! مجھے ذرا اٹھا دو کیونکہ میرے مولا و آ قا امیر

انبان ساز

مَآبَنا"(١)

بہشت کو ہماری جایگاہ بنادے۔

گناہ کےخطرہ پرتوجہ

المومنين الشريف لائے ہيں، میں نے اس کواٹھایا اوراجا نک اس کی روح پرواز کر گئی، گویاایک چراغ تھاجس میں ایک چنگاری اٹھی اور خاموش ہو گیا۔(۱)

ایک پرهیز گاراور بیدارجوان

قبیلہ انصار میں سے ایک شخص کہتا ہے: گرمی کے دنوں میں ایک روز رسول خداً عالم كاعذاب تواس ہے كہيں زيادہ سخت ہے۔

اوراس نے اپنے کپڑے پہن کر ہماری طرف و مکھ کرجانا جا ہاتو پیغمبرا کرم طاق فیلیکم نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا، جب وہ آگیا تو آتخضرت نے اس سے فرمایا: اے بندہ خدا! میں نے اب تک کسی کواپیا کام کرتے نہیں دیکھا اس کام کی وجہ کیا ہے؟ تواس نے عرض کیا: خوف خدا، میں نے اپنفس سے یہی طے کرلیا ہے تا کہ

کے ساتھ ایک درخت کے سامیر میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا جس نے اپنا کرنتہ اتار دیا اور گرم ریت پرلوٹنا شروع کردیا بھی پیٹھ کے بل اور بھی پیٹے کے بل اور بھی چہرہ گرم ریت پررکھتا ہےاور کہتا ہے: اےنفس!اس گرم ریت کا مزہ چکھ، کیونکہ خداوند

رسول اكرم طلق ليكم اس واقعه كود مكيور ہے تھے، جس وقت وہ جوان وہاں سے اٹھا شہوت اور طغیان ہے محفوظ رہے!

يغيم اكرم طلي ينتم فرمايا: تونے خداسے ڈرنے كاحق اداكر ديا ہے خدا وندعالم

ا ـ امالي صدوق، ص ١٣٨٠، ا \_ أنجلس الرابع والخمسون، حديث ٢٦؛ بحار الانوار، ج ٢٧، من ٨٨، باب ٥٩،

تمہارے ذریعہ اہل آسان پرفخر ومباہات کرتا ہے،اس کے بعد آنخضرت ملتی ایکے نے

اینے اصحاب سے فرمایا: سب لوگ اپنے اس دوست کے پاس جمع ہوجاؤ تا کہ بیر

تمہارے لئے دعا کردے،سباصحاب جمع ہو گئے تواس نے اس طرح سے دعا کی:

" اللُّهُ مَّ اجْمَعُ اَمُرَنا عَلَى الْهُديٰ وَ اجعَلِ التَّقُويٰ زادَنا وَ الْجَنَّةَ

یا لنے والے! ہماری زندگی ہدایت پر گامزن رکھ، تقویٰ کو ہماری زادِ راہ، اور

حضرت امام باقر علیلتُلا فرماتے ہیں: بنی اسرائیل کی ایک بدکارعورت نے ایک

جوان کو گمراہ کرنا جاہا، بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ کہتے تھے: اگر فلال عابداس

عورت کود کیھے گا تو عبادت جیموڑ دے گا ، جیسے ہی اس بد کارعورت نے ان کی با توں کو

سٰا تو کہنے لگی: خدا کی شم میں اس وقت تک اپنے گھر نہ جاؤں گی جب تک کہ اس کو

گمراہ نہ کردوں، چنانچے رات گئے اس عابد کے دروازہ پر آئی اور دروازہ کھٹکھٹا یالیکن

اس عابد نے دروازہ نہ کھولا، وہ عورت چلائی اور کہا: مجھے اندر آنے دے، کیکن اس

نے نہ کھولا ، اس عورت نے کہا: بنی اسرائیل کے پچھ جوان مجھے سے بُرا کام کرنا

ا ـ توبه آغوش رحمت ،ص ۲۰۸.

چاہتے ہیں اگر تو مجھے پناہ نہیں دے گا تو میں ذکیل ورسوا ہوجاؤں گ!

جیسے اس عابد نے بہ آ واز سنی دروازہ کھول دیا، وہ عورت جیسے ہی اس کے گھر میں داخل ہوئی توس نے اپنے کیڑے اتار دیئے، اس عابد نے جیسے ہی اس کی زیبائی اور خوبصور تی کودیکھا تو وسوسہ میں پڑگیا، اس کے بدن پر ہاتھ رکھا اور پھرایک گہری سوچ میں پڑگیا، پچھ دیرسوچ کر چو لھے کی طرف گیا اور آگ میں اپناہا تھ ڈال دیا، وہ عورت میں پڑگیا، پچھ دیرسوچ کر چو لھے کی طرف گیا اور آگ میں اپناہا تھ ڈال دیا، وہ عورت پکاری: ارے تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا: جو ہاتھ نامحرم کے بدن تک پہنچا ہے اس کو جلانا چاہتا ہوں، چنانچہ بید دیکھ کر وہ عورت بھاگ کھڑی ہوئی اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس جا کر کہا: دوڑ واور اس جوان کو بچاؤ کیونکہ اس نے اپناہا تھ آگ میں لوگوں کے پاس جا کر کہا: دوڑ واور اس جوان کو بچاؤ کیونکہ اس نے اپناہا تھ آگ میں کہا تھ جا کہ جا دیڑ واور اس جوان کو بچاؤ کیونکہ اس نے اپناہا تھ آگ میں کو دیا ہے، جیسے ہی لوگ دوڑ ہے تو دیکھا کہ اس کاہا تھ جل چکا ہے۔ (1)

صدقه وانفاق كے سلسله ميں ايك عجيب وغريب واقعه

حضرت امام موی کاظم علیته فرماتے ہیں: امام صادق علیته ایک قافلہ کے ساتھ ایک بیابان سے گزرر ہے تھے! اہل قافلہ کو فجر دار کیا گیا کہ راستے میں چور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اہل قافلہ اس فجر کوئن کر پریشان اور لرزہ براندام ہو گئے۔ اس وقت امام صادق میں بین۔ اہل قافلہ اس فجر کوئن کر پریشان اور لرزہ براندام ہو گئے۔ اس وقت امام صادق میں نے فر مایا: کیا ہوا؟ تولوگوں نے بتایا کہ ہمارے پاس (بہت) مال ودولت ہے اگروہ لٹ گیا تو کیا ہوگا؟ کیا آپ ہمارے مال کواپنے پاس رکھ سکتے ہیں تا کہ چور آپ کو

ا ـ بحارالانوار، ج٧٢ ، ص ٧٨٧ ، باب ٥٩ ، حديث٥٢ .

دی کے کروہ مال آپ سے نہ لوٹیں۔آپ نے فر مایا جہمیں کیا خبر شاید وہ جمیں ہی لوٹنا

چاہتے ہوں؟ تو پھراپ مال کومیر ہے حوالے کرکے کیوں ضائع کرنا چاہتے ہو۔اس

وقت لوگوں نے کہا: تو پھر کیا کریں کیا مال کوز مین میں دفن کردیا جائے؟ آپ نے فر مایا جہیں ایسا نہ کرو کیونکہ اس طرح تو مال یونہی برباد ہوجائے گا، ہوسکتا ہے کہ کوئی اس مال کو زکال لے یا پھر دوبارہ تم اس جگہ کو تلاش نہ کرسکو۔اہل قافلہ نے پھر کہا کہ تو آپ بی بتا ہے کیا کریں؟ اما مطابعہ نے فر مایا: اس کوکسی کے پاس امانت رکھ دو، تا کہ وہ اس کی حفاظت کرتا رہے، اور اس میں اضافہ کرتا رہے، اور ایک در ہم کو اس دنیا سے بزرگ ترکردے اور پھر وہ تہ ہیں واپس لوٹا دے اور اس مال کو تمہار ہے ضرورت سے زیادہ عطاکرے!!

سب لوگوں نے کہا: وہ کون ہے؟ تب اما میلائٹا نے فرمایا: "ربّ العالمین" ہے۔
لوگوں نے کہا: کس طرح اس کے پاس امانت رکھیں؟ تواما میلائٹا نے فرمایا: غریب
اور فقیرلوگوں کوصد قد دیدو۔ سب نے کہا: ہمارے درمیان کوئی غریب یا فقیر نہیں ہے
کے کوصد قد دیدیں۔ اما میلائٹا نے فرمایا: اس مال کا ایک تہائی حصہ صدقہ کی نیت سے
الگ کرلوتا کہ خداوند عالم چوروں کی غارت گری سے محفوظ رکھے، سب نے کہا: ہم
نیت کرلی۔ اس وقت اما میلائٹا نے فرمایا:

' 'فَأَنْتُمُ فِي أَمَانِ اللَّهِ فَامُضُوا''

(پس (اب) تم خدا کی امان میں ہوللبذاراستہ چل پڑو۔)

جس وفت قافله چل پڑا راستے میں چوروں کا گروہ سامنے دکھائی دیا، اہل قافلہ

احسان اور نیکی

معمر بن خلود امام علی رضا علیلئلم سے روایت نقل کرتا ہے کہ حضرت نے فرمایا: بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے کہا: تیری عمر میں آ دھی زندگی آ رام وسکون اور خوشی میں گزرے گی اور آ دھی دوسری زندگی پریشانی و آرام اور تنگدستی میں۔اب تیری مرضی ہے جس کو جا ہے پہلے انتخاب کرلے (مرضی ہے پہلے خوشی میں بعد میں پریشانی یا پہلے پریشانی اور بعد میں خوشی) اس شخص نے کہا: میرے ساتھ میری شریک حیات بھی ہے ضروری ہے کہ پہلے اس سے مشورہ کرلوں۔ جب صبح ہوئی اس نے اپنی بیوی سے کہا: رات خواب میں، میں نے ایک مخص کو دیکھا اور اس نے مجھ سے کہا: تیری آدھی زندگی میں خوشیاں ہیں اور آ دھی زندگی میں پریشانیاں اور تنگدستی ہے اب تیری مرضی ابھی اول کوانتخاب کریا دوم کو؟ اس کی بیوی نے کہا: اول کوانتخاب کر۔اس نے اپنی بیوی کی بات پر عمل کیا اور اول (خوشی) کا انتخاب کیا جب اس نے بیکام کیا اور دنیا اس کی طرف آئی لیکن جب اُسے کوئی نعمت ملتی تو اس کی بیوی اس سے کہتی تمہارا فلال ہمایہ ویروی ضرورت مند ومختاج ہے اس کے ساتھ نیکی کرویا اس سے کہتی تمہارا فلاں رشتہ دار نیاز منداور ضرورت مند ہے اس کی مدد کرواسی طرح ہمیشہ جو بھی اس کو نعمت ملتی غریبوں اورمختا جوں کی مدد کرتا اور نعمت کاشکر دا کرتا ( گویا اس نے قرآن کی سوره ابراجيم كى آيت نمبر كريمل كيا ﴿ لَئِنْ شَكُونُهُ لَأَذِيدَنَّكُمْ ﴾ الرتم شكركرو

ڈرنے گے۔اما مطلقا نے فرمایا:[اب]تم کیوں ڈررہے ہو؟ تم لوگ تو خداکی امان
میں ہو۔ چورآ گے بڑھے اور اما مطلقا کے ہاتھوں کو چومنے گے اور کہا: ہم نے کل
رات خواب میں رسول اللہ طبق آیا ہم کو دیکھا ہے کہ جس میں آنخضرت طبق آیا ہم آپ کی
فرمایا: کہتم لوگ اپنے آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کرو۔لہذا اب ہم آپ کی
خدمت میں ہیں تا کہ آپ اور آپ کے قافلہ والوں کو چوروں کے شرسے محفوظ
رکھیں۔اما مطلقا نے فرمایا: تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے جس نے تم لوگوں کے شرکو
ہم سے دور کردے گا۔اہل قافلہ چو و
سالم شہر میں پہنچ گئے۔سب نے ایک سوم مال غریبوں میں تقسیم کیا، ان کی تجارت
میں بہت زیادہ برکت ہوئی، ہرایک درہم کے دس درہم بن گئے،سب لوگوں نے
میں بہت زیادہ برکت ہوئی، ہرایک درہم کے دس درہم بن گئے،سب لوگوں نے
سیر بہت زیادہ برکت ہوئی، ہرایک درہم کے دس درہم بن گئے،سب لوگوں نے
سیر بہت زیادہ برکت ہوئی، ہرایک درہم کے دس درہم بن گئے،سب لوگوں نے
سیر بہت زیادہ برکت ہوئی، ہرایک درہم کے دس درہم بن گئے،سب لوگوں

''اب جبکہ تہمیں خدا سے معاملہ کرنے کی برکت معلوم ہوگئی ہے توتم اس پر ہمیشہ عمل کرتے رہنا۔''(۱)

ا يبون اخبار الرضاء ج٢ بص٣، باب ٣٠٠ عديث ٩؛ وسأكل الشيعه ، ج٩ بص ٣٩٠، باب ١٠ مديث ٩٠ ١٢٣٠ اور بحار الانوار ، ج٣٠ بص ١٢٠، باب ١٢٠ عديث ٢٣.

اصحاب کے سامنے تنگدستی کے اسباب کوذکر کرنے کے بعد فر مایا:

''… اَلَا اُنَبِّ مُكُمُ بَعُدَ ذَٰلِكَ بِما يَزِيُدُ فِي الرِّرُقِ؟ قالوا بَلَى يَا اَمِيُرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ: الْمُحْمِعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ يَزِيُدُ فِي الرِّرُقِ، وَ التَّعْقِيبُ بَعُدَ الْمُوْمِنِيْنَ فَقَالَ: الْمُحَمِّعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ يَزِيُدُ فِي الرِّرُقِ، وَ صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيُدُ فِي الرِّرُقِ، وَ صَلَةُ الرَّحِمِ تَزِيُدُ فِي الرِّرُقِ، وَ مَواساةُ الْأَخِ فِي اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ يَزِيدُ في الرِّرُقِ، وَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ يَزِيدُ في الرِّرْقِ، وَ الْإستِعُفارُ يَزِيدُ في الرِّرْقِ وَ السِيعُفارُ يَزِيدُ في الرِّرْقِ وَ السِيعُفارُ يَزِيدُ اللهُ عَلَى الرِّرُقِ وَ السُيعُفارُ يَزِيدُ في الرِّرُقِ وَ المُعامِ يَزِيدُ فِي الرِّرُقِ وَ المُتِنابُ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ يَزِيدُ فِي الرِّرُقِ وَ المُتِنابُ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ يَزِيدُ فِي الرِّرُقِ وَ المُتنابُ اللهُ عَرْونَ وَ مَن الْبَلاءِ إِيُسَومُ اللهُ عُلَّ يَوْمِ قَلَاثُونَ مَوَّةٌ دَفَعَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنه سَبُعِينَ نُوعاً مِنَ الْبَلاءِ إِيُسَومُ الْلهُ عَلَّ يَوْمُ قَلَالُهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنه سَبُعِينَ نُوعاً مِنَ الْبَلاءِ إِيُسَومُ اللهُ لَعُقُونَ (1)

...کیا میں تمہیں ان چیزوں ہے آگاہ نہ کروں کہ جن سے رزق میں وسعت ہوتی ہے؟ ہے؟اصحاب نے کہا: کیوں نہیں اے میرالومنین ،حضرت نے فر مایا: وونمازوں کوملا کر پڑھنے (۲) سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے! نماز فجر اور عصر کے بعد تعقیبات نماز

ا خصال صدوق، ج٢ بص٥٠٥ بشرح زيارت الين الله بص١٣١٨.

۲۔اس سے مراد نماز ظہر وعصر اور مغرب وعشاء ہے۔جیسا کہ آج کل تمام شیعیان حیدر کرار کے درمیان رائج

گے تو میں تم پراپی نعمتوں کواور زیادہ کروں گا۔اس طرح اس کی آدھی زندگی خوشیوں اور فرانی میں گزرگی اور جب دوسری آدھی زندگی شروع ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا:

''قَدُ انْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْنا فَشَکُونا وَ اللّٰهُ اَوُلی بِالْوَفاءِ" یعنی: خدانے ہمیں نعمت دی اور ہم نے اس کا شکر ادا کیا اور خدا بہترین اپنے وعدے پروفا کرنے والا ہے۔

یہی شکر نعمت ،غریبوں اور مختاجوں ،عزیز وا قارب کی مدد کرنا سبب بنا کہ اس کی دوسری آدھی زندگی بھی خوشیوں اور فراوانی اور وسعت رزق میں گزری۔(۱)

دوسری آدھی زندگی بھی خوشیوں اور فراوانی اور وسعت رزق میں گزری۔(۱)

چنا نجوامام صادق علیفلا سے روایت ہے کہ آٹ نے فرمایا: ''مَنُ حَسُنَ یہا ہُ اَھُلَ

چنانچامام صادق علینه اسے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: ''مَنُ حَسُنَ بِرُّهُ اَهُلَ بَیْتِهٖ زِیْدَ فِی دِزُقِهٖ ؛ (۲) جو محض اپنے خاندان والوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کے رزق میں زیادتی ہوجاتی ہے۔''

> حدیث میں دوسری جگہ آیا ہے کہ آٹ نے فرمایا: ''اِنَّ البِرَّ یَوِیُدُ فِی الرِّرُقِ؛ (۳) بے شک نیکی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔

وسعتِ رزق کے اسباب خصال صدوق کی روایت میں اس طرح سے ہے کہ حضرت علی علیظام نے اسینے

ا ـ بحار الانوار ، ج ۷۷ م ۵۵ بشرح زیارت امین الله ، ص ۱۳۵ ورچبل حدیث ، ج ۲ م س ۲۳۷.

۲\_ بحارالانوار، ج ۲۹ بص ۴۰۸.

٣\_ بحار الانوار،ج ١٨ ٢،٩ ١٨.

پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، صله رحی وسعتِ رزق کا سبب ہے، گھر میں جھاڑو دینے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، خدا کی راہ میں برادر دینی کے ساتھ مواسات قائم كرنے سے رزق ميں زيادتی ہوتی ہے، مج سورے رزق كے تلاش میں نکلنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، استغفار کرنا وسعت رزق کا سبب ہے، امانت داری رزق کو بڑھا تا ہے، سے بولنا روزی کے اضافہ کا سبب ہے، مؤذن کی اذان کود ہرانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے (ویسے بھی مستحب ہے کہ اذان کود ہرایا جائے) لیٹرین میں خاموش بیٹھنا، وسعت رزق کا سبب ہے،حرص ولا کچ کورک روزی کو بردها تا ہے، نعمت دینے والے کاشکر اوا کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے،جھوٹ بولنے سے پر ہیز کرنا وسعتِ رزق کا سبب ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھونے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت جوغذا دسترخوان یا زمین برگر جائے اس کواٹھا کر کھانے سے رزق میں زیادتی ہوتی ہے۔ جو بھی ہرروز تىس مرىتەسجان اللە كىچىتۇ خدادىد متعال اس سےستر بلاؤں كودور كردے گااس میں ہے آسان ترین فقرو تنگدستی ہے۔

رضايت خدانه كهرضايت مخلوق خدا

علامہ بلسی کتاب شریف بحار الانوار میں ،کتاب فتح کے حوالے سے حضرت لقمان حکیم سے ایک دلچیپ واستان نقل کرتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے فرزند سے کہا:

" لَا تُعَلِّقُ بِرَضَى النَّاسِ وَ مَدُحِهِمُ وَ ذَمِّهِمُ فَاِنَّ ذَلِكَ لَا يَحُمُ لُ وَ لَوْ بِالَغُ الْإِنسُانَ فِي تَحُصِيلِهِ بِغَايَةِ قُدُرَتِهِ ؛ لَوُ بِالَغُ الْإِنسُانَ فِي تَحُصِيلِهِ بِغَايَةِ قُدُرَتِهِ ؛

این دل کولوگوں کی رضایت اور ان کی ستائش اور مذمت و برائی کی طرف نہ لگا نا
کیونکہ بیچ بیجی بھی حاصل نہیں ہوسکتی اگر چدانسان جتنی بھی کوشش و تلاش کرلے۔'
حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو بیسمجھانے کے لئے کہ زندگی میں ہمیشہ خلق خدا
کی رضا کے بجائے خدا کی خوشنود کی کو مدنظر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔اُسے اپنے
ساتھ باہر لے کر چلے اور ساتھ ایک چار پایا جانور کو بھی لیا۔ پہلے جانور پر حضرت
لقمان سوار ہوئے اور بیٹا پیدا چلتے لگا۔ان کے قریب سے ایک کاروان گزرااور جب
ان لوگوں نے بیمنظر دیکھا تو کہا: کتا سخت دل اور بے رحم مرد ہے کہ خود سواری پر سوار
ہوار اپنے بچہ کو بیدل چلار ہاہے۔حضرت لقمان نے اپنے فرزندسے کہا: بیٹا تم نے
ان لوگوں کی بات کوسا۔اب تم سوار ہوجا و اور میں بیدل چلتا ہوں؟

بیٹا سوار ہوگیا اور لقمان پیدل چلنے گئے، ان کے قریب سے ایک دوسرا کاروان اتفاق سے گزراتو ان لوگوں نے کہا: کتنا ہے ادب اور بدتمیز بیٹا ہے کہ باپ کو پیدل چلار ہا ہے اورخود جانور پرسوار ہے۔حضرت لقمان نے کہا: بیٹا سناتم نے، بیٹا اب ہم دونوں سوار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کاروان سے ان کا کلراؤ ہوا اور جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کہا: رحم اور انصاف ان دونوں کے پاس نہیں ہے اور خدا سے بے فیر ہیں۔اس ہے درجان کی کمرکوانہوں نے توڑ دیا اور اس کی طاقت سے زیادہ اس پروزن رکھا ہوا ہے۔ بہتر تھا کہ ایک سوار ہوجا تا اور ایک پیدل چاتا، حضرت اس پروزن رکھا ہوا ہے۔ بہتر تھا کہ ایک سوار ہوجا تا اور ایک پیدل چاتا، حضرت

امام ہوتواپیا

کشف الغمہ میں علی بن عیسی اربلی ان کی سند کے ذریعہ ابی سعید خدری سے روایت نقل کرتے ہیں کہ: ایک دن حضرت علی بن ابی طالب نے مخضر سے آرام کے بعد حضرت فاطمہ سے فرمایا: اے فاطمہ (س) آپ کے پاس اتنی غذا ہے جس سے میں سیر ہوجاؤں؟ حضرت فاطمہ (س) نے فرمایا: نہیں! اِس خدا کی قتم جس نے میں سیر ہوجاؤں؟ حضرت فاطمہ (س) نے فرمایا: نہیں! اِس خدا کی قتم جس نے میں سیر کے بابا کو نبوت پر اور آپ کو ان کا وصی قرار دیا آج کوئی الیی چیز نہیں ہے جس سے میں آپ کو سیر کراسکوں بلکہ دودن سے جوغذا میں آپ کودے رہی تھی اس کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہ تھا اور میں نے آپ کو اینے اور اپنے دوفرز ندخسن وحسین پر مقدم رکھا اور وہ غذا میں نے آپ کودی۔

حضرت علی نے فرمایا: اے فاطمہ آپ نے میں مجھے کیوں نہیں بتایا تا کہ میں آپ لوگوں کے لئے کھانے کا انتظام کرتا۔

حضرت فاطمہ (س) نے عرض کیا: اے ابوالحن! میں نے اپنے خدا سے شرم محسوس کرتے ہوئے آپ سے ایسی چیز کا مطالبہ ہیں کیا جس سے آپ کو تکلیف ہو اور آپ اس کومہیا کرنے کی قدرت ندر کھتے ہوں۔

جب حضرت علی نے سیدہ کی میر گفتگوئی تو خدا پر تو کل وامیدر کھتے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور کسی سے ایک دینار قرض لیا تا کہ اہل خاند کے لئے پچھے کھانے کا سامان خرید سکیں جب حضرت علی نکلے تو راستہ میں مقداد بن اسود سے ملا قات ہوئی اور

لقمان نے کہا: سنابیٹا! فرزندنے کہا: جی ہاں۔

حضرت لقمان نے کہا: اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں پیدل چلتے ہیں اور سواری کو خالی رکھتے ہیں، یہی کام باپ بیٹے نے کیا اور راستہ چلتے چلتے ایک اور کاروان سے ان کا ظراؤ ہوا اور ان لوگوں نے کہا: یہ دونوں عجیب ہیں کہ سواری کے ہوتے ہوئے خود پیدل چل رہے ہیں اور جانور خالی ہے اور ان دونوں کی مذمت وسرزنش کرنے گئے۔ اس وقت حضرت لقمان نے اینے فرزندسے کہا:

'تَرَىٰ فِى تَحْصِيل رِضياهُمُ حِيلةً لِمُحْتالِ؟ فَلا تَلْتَفِتُ إِلَيْهِمُ وَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

کیاتم نے لوگوں کی رضایت کے لئے کوئی راہ دیکھی؟ (اورتم متوجہ ہوگئے کہ کی بھی طریقہ سے تم لوگوں کی رضایت حاصل نہیں کرسکتے ) لوگوں کی طرف توجہ نہ کر و اورخود کو خدا کی رضایت کی طرف مشغول رکھو کیونکہ اس کی طرف مشغول رہے سے اورخود کو خدا کی رضایت کی طرف مشغول رکھو کیونکہ اس کی طرف مشغول رہنے سے انسان کو دنیا میں اور روزِ قیامت میں سعادت و بلندی نصیب ہوگی۔

ا \_ بحار الانوار ، ج ا ع ، ص ٢١ سااور شرح زيارت الين الله سيد باشم رسول محلاتي ، ص ٢١٠ .

اتفاق سے اس دن بہت زیادہ گرمی پڑر ہی تھی جس کی وجہ سے حضرت نے دیکھا کہ جناب مقداد کے چہرے کا رنگ اس قدر تبدیل ہے کہ ان کے لئے بیٹھنا بھی بہت سخت ہے حضرت علی نے جب جناب مقداد کا بیرحال دیکھا تو پوچھا: اے مقداد! شخت ہے حضرت علی نے جب جناب مقداد کا بیرحال دیکھا تو پوچھا: اے مقداد! شہبیں کس چیز نے اس وقت گھر سے نگلنے پر مجبور کیا اور تمہارے اس وقت آ رام و استراحت میں کون می چیز رکاوٹ بنی؟

جناب مقداد نے عرض کیا: اے اہا الحسن (علیؓ) مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ حضرت علیؓ نے فرمایا: اے میری بھائی میں تہہیں اس حالت میں تنہا کیسے چھوڑ دوں جب تک میں تمہارے حالات سے باخبر نہ ہو جاؤں!

جناب مقداد نے عرض کیا: اے اہا الحن! خدا اور اپنی خاطر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور میرے حالات مجھ سے نہ پوچھیں۔

حضرت علی اے میرے بھائی تم اپنے حالات مجھ سے نہیں چھپا سکتے ؟
حضرت مقداد نے کہا: اے ابوالحن جب آپ اصرار ہی کررہے ہیں تو سنیے: مجھے حضرت مقداد نے کہا: اے ابوالحن جب آپ اصرار ہی کررہے ہیں تو سنیے: مجھے حضرت محد طلق اللّٰہ کی نبوت اور آپ کی ولایت کی قتم ، مجھے اس وفت نگ دئی وفقر نے گھرسے نگلنے پر مجبور کیا۔ میں اور میرے گھروالے بھوکے ہیں اور جب میں نے شدید بھوک کی وجہ سے ان کے رونے کی آ واز سی تو گھر میں ندرہ سکا اور ان کے لئے باہر آیا ہوں۔

پچھ غذا کے انتظام کے لئے باہر آیا ہوں۔

' جناب مقداد کی میدداستان من کرمولائے کا ئنات نے گرید کیا حتی کہ آنسوان کے چہرے پررواں ہو گئے پھراس کے بعد حضرت علیؓ نے جناب مقداد سے فر مایا: مجھے

بھی اسی پیغمبر کی شم جس کی آپ نے تشم کھائی ، مجھے بھی اسی سبب نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ ابھی میں نے ایک دینار قرض لیا ہے میں وہ آپ کو دے رہا ہوں اور میں آپ کواپنے پرتر جیح دیتا ہوں۔

حضرت علیؓ نے وہ دینار حضرت مقداد کو دے دیا اور مسجد کی طرف چل پڑے اور نماز ظہر مسجد میں ادا کی یہاں تک کہ نماز عصر اور مغرب بھی مسجد میں پیغیبر کے پیچھے پڑھی۔

پیغیمر طافئ آئیم نے نماز مغرب کے بعد حضرت علی کو (جو جماعت کی صف اول میں عظے ) اپنے عصا سے اٹھنے کا اشارہ کیا حضرت علی اپنی جگہ سے اٹھے جب پیغیمر مسجد کے دروازے پر پہنچ تو پیچھے جھزت علی بھی پیغیمر کے پاس آئے اور سلام کیا حضرت نے دوازے پر پہنچ تو پیچھے حضرت علی بھی پیغیمر کے پاس آئے اور سلام کیا حضرت نے جواب سلام دینے کے بعد فرمایا: اے ابوالحن کیا گھر میں کھانے کو پچھ ہے تا کہ راث کا کھانا آپ لوگوں کے ساتھ کھا سکوں؟

حضرت علی نے سر جھکالیااورشرم وحیاء کی بناپرحضرت کو پچھ جواب نہیں دیا۔
وی کے ذریعے پنجیبر حضرت علی اوران کے گھر والوں کی بھوک وگر شکی اورا یک دینار
جوحضرت نے قرض لیا تھا اور مقداد کو دیا تھا اس سے آگاہ ہوئے اور خدا کی طرف
سے مامور ہوئے کہ آج کی رات حضرت علی کے گھر پر کھانا کھا کیں ۔ پنجبر گنے جب
مولائے کا مُنات کی خاموشی اور سرشرم وحیاء کی وجہ سے جھکا ہوا سر دیکھا تو فر مایا:
اے ابوالحن! کیوں نہیں ہاں یا نہیں میں جواب دیتے اگر ہاں کہتے ہوتو تمہارے
ساتھ چاتا ہوں اور نہیں ہولتے ہوتو میں چلا جاتا ہوں؟

حضرت علی نے عرض کی: آپ کوگھر آنے پرخوش آمدید کہتا ہوں، چلئے۔
پنجمبر نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور دونوں حضرت علی کے گھر کی طرف چل پڑے
جس وقت گھر میں داخل ہوئے تو حضرت فاطمہ (س) اپنے مصلے پرنماز کے لئے
بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کے سرکی طرف ایک تھال غذا سے پُررکھا ہوا تھا جس سے تازہ
کھانے کی خوشبوآرہی تھی۔

جب حضرت فاطمہ (س) نے اپ والدگرامی کی آ واز سی تو اپنی جگہ سے اٹھیں اور بابا کوسلام کیا اور رسول خدا طرح آئے جھرت فاطمہ کو جواب سلام ویا اور سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا: اے میری بیٹی کس طرح آج کا دن گزرا۔ خداتم پر اپنی رحمت نازل کرے۔ جناب سیدہ نے عرض کیا: آج کا دن بہت اچھا گذرا! اور جناب سیدہ اس تھال کی طرف بڑھیں اور اس کواٹھا کر جناب رسول خداط ٹیڈیڈٹم کے سامنے رکھا۔ جب حضرت علی کی نگاہِ مبارک اس تھال پر بڑی اور خوشبو کوسونگھا تو تعجب سے حضرت جناب زہڑا کی طرف و یکھا! جناب زہرانے بھی حضرت علی کی طرف و یکھا! جناب زہرانے بھی حضرت علی کی طرف و یکھا! حضرت علی کی طرف و یکھا! حضرت علی کی طرف و یکھا! جناب زہرانے بھی حضرت علی کی طرف و یکھا! حضرت علی کی طرف و یکھا!

جناب سیدہ (س) نے آسان کی طرف دیکھااور فرمایا: میرا خدا بہتر جانتا ہے جو کچھآسان وزمین میں ہے خدا جانتا ہے اور بیجھی جانتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، تو مولاعلیؓ نے پوچھا: پھر بیہ غذا جو میں دیکھ رہا ہوں جس کی میں تازہ خوشبو استشمام کررہا ہوں کہاں ہے آئی ؟

"الحمد لله الذي ابي لكما ان تخرجا من الدنيا حتى يَجريك ياعلى مجرى زكريّا و يجرى فاطمه مجرى مريم بنت عمران؛ السخداكي حمدوثناء ہے جس نے تمہيں دنيا ہے ہيں اٹھايا يہاں تك كرا ہے گئے ترارديا۔(۱)

کافی روایات میں ہے کہ پنجم راکرم طاق گیر ہے اس جملہ کے بعداس آیہ قرآنی کی بھی تلاوت فرمائی جو جناب زکر یا اور جناب مریم سے مربوط ہے۔
﴿ کُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَکَوِیًا الْمِحْوَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا دِزْقًا ﴾ (۲)
﴿ کُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَکَوِیًا الْمِحْوَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا دِزْقًا ﴾ (۲)

(جب بھی یا جس وقت زکر یا ان کے باس (ان کے) عبادت کے ججرے میں جاتے تو مریم کے باس کچھنہ کچھ کھانے کوموجود یاتے۔

اس داستان کومحتِ الدین طبری نے آپنی کتاب ذخائر العقی میں میں پر ذکر کیا

ا يشرح زيارت الين الله.

٢\_سوره آل عمران ، آبيه٣٠.

انبان ساز

ے۔لوگوں سے پہلے جنت میں داخلہ اس حال میں کہان کا نوران کے سامنے ہوگا۔ دوسری روایت میں ذکر ہے کہ پیغمبر اللہ اللہ نے فرمایا: میری اور میرے اہل بیت کی محبت سات اہم مقامات برکام آئے گی:

الموت کے وقت

٢\_قبرميں

٣ \_ قبرے اٹھ جانے کے وقت

سے جب نامہ اعمال ہاتھوں میں دیئے جا <sup>ک</sup>یں گے

۵۔حماب کے وقت

۲۔جب نامہ اعمال میزان میں تولے جا کیں گے

ے۔ یل صراط سے عبور کرتے وقت۔(۱)

زيارت عاشوراكى بركت

مرحوم حاجى نورى اعلى الله مقامه الشريف ايني كتاب" دار السلام" مين ايك بزرگوارصالح شخص جن كانام حاج ملاحس يزدي ہے جونجف اشرف ميس خادم تھے نے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک امین ویر ہیز گار مقی شخص حاج محمطی یز دی سے

علی اوران کے شیعہ اور محتِ

جابر بن عبداللدروايت نقل كرتے ہيں:

' بُينا نَحُنُ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ إِذَا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِذَا اللَّهِ إِذَا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنْهَا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنْهَا اللَّهُ إِنْهَا اللَّهِ إِنْهَا اللَّهِ إِنْهَا اللَّهُ إِنْهَا إِنْهَا اللَّهُ اللَّهُ إِنْهَا اللَّهُ إِنْهُ إِنْهَا اللَّهُ اللَّهُ إِنْهَا إِنْهَا اللَّهُ إِنْهَا اللَّهُ إِنْهَا اللَّهُ إِنْهَا اللَّهُ إِنْهَا اللَّهُ إِنْهُ إِنْهَا اللَّهُ إِنْهَا اللَّهُ إِنْهَا لَا اللَّهُ إِنْهَا اللَّهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ اللَّهُ إِنْهُ اللَّهُ إِنْهُ اللَّهُ اللَّ هَـذَا جِبُـرَائِيـلُ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ تعالىٰ أَعُطىٰ شِيعَتَكَ وَ مُحِبِّيُكَ سَبُعَ حصال: اَلرِّفْ عِنُدَ الْمَوْتِ، وَ الْأُنْسَ عِنْدَ الْوَحْشَةِ، وَ النُّورَ عِنْدَ الظُّلُمَةِ وَ الْأَمُنَ عِنُدَ الْفَزَعِ، وَ الْقِسُطَ عِنُدَ الْمِيُزَانِ وَ الْجَوازَ عَلَى الصِّراطِ وَ دَخُولُ الْجَنَّةَ قَبُلَ النَّاسِ يَسْعَى نُورَهُمُ بَيْنَ آيُدِيهِم؛ (١) جس وقت ہم پیغیبراکرم طلق آلیہ کے پاس تھے تو آنخضرت نے حضرت علیٰ کی طرف توجه کی اور فرمایا: اے ابوالحن میہ جبرئیل ہیں فرمارہے ہیں کہ: بے شک خدا تعالی نے آپ کے شیعوں اور محبول کوسات خصوصیات عطاکی ہیں:

ا موت کے وقت آسانی

۲\_وحشت کے وقت (قبر میں) انس محبت

۳\_ظلمت وتاریکی ( قبر ) میں نور

سم رزع کے وقت امن

۵\_میزان کے وقت عدالت

ا \_ بحار الانوار، ج ٢٤، ص ١٥٨.

ا \_ بحار الانوار، بي ٢٤، ص ١٥١١ ور١٢٢.

انسان ساز

اس واقعہ کو یوں نقل کیا ہے کہ شہر یز دمیں ایک نیک اور صالح شخص تھا ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتا شہر یز دسے باہر قبرستان میں ایک معروف مزار جس میں کافی صالح افراد مدفون تصرات بسر کرتا۔

اس شخص کا ایک ہمسامی تھا جو بچینے میں اس کا کلاس فیلوتھا اس کے پاس آتا جاتا تھا اور دہ شخص ابتداء میں عشاری (مال کا دسواں حصہ لینے ) کا کام کرتا اور یہاں تک کہ ملکی مرحد کے کام میں مشغول ہوا اور اسی مشغولیت اور کام میں رہتے ہوئے اس دنیا سے چل بسا اور اس کو اس قبرستان میں اس جگہ دفن کیا گیا جہاں پروہ شخص رات کو آرام کیا گیا جہاں پروہ شخص رات کو آرام کیا گرتا تھا۔

ابھی ایک مہینہ بھی اس کو دفن ہوئے نہ گزراتھا کہ اس شخص نے اس کوخواب میں دیکھا کہ بہترین لباس پہنا ہوا ہے اور حالت بھی بہت اچھی ہے بیاس کے پاس گیا اور اس سے کہا: میں تم کو اچھی طرح جانتا ہوں اور تمہارا آغاز کام اور انجام کام کو بھی جانتا ہوں اور تمہارا آغاز کام اور انجام کام کو بھی جانتا ہے تو تو ایسانہ تھا کہ تیری حالت اتنی اچھی ہوا ور تیرے اعمال تو عذاب الہی اور جہنمی جیسے تھے تو جھے بتا کہ تجھے بیہ مقام ومنزلت کس طرح ملا؟

اس نے کہا: بالکل اسی طرح ہے جس طرح تم کہدرہے ہو۔ جب سے میں دنیا سے گیا ہوں کل تک بہت شخت عذاب میں گرفتار تھا اور کل اشراف حد اد کے استاد کی زوجہ کا انتقال ہوا اور اس کو میری قبر کے پچھ قریب ہی وفن کیا اور پہلی ہی رات (جو انسان کے لئے بہت ہی شخت و دشوارہے) تین مرتبہ حضرت امام حسین اس کی زیارت کے لئے آئے اور تیسری بارتھم دیا کہ اس قبرستان والوں سے عذاب کو اٹھالو

اس طرح گذشته رات سے ہماری حالت بہتر اور ہماری وضعیت انچھی ہوگئی۔
وہ محض خواب سے ہیدار ہوالیکن اشرف حدّ او کے استاد کا نام اور پیتہ معلوم نہ تھا
جب صبح ہوئی تو لوہار بازار بیس گیا ان کے استاد کا نام معلوم کیا اور اس کا ایڈریس
جس ۔ اس طرح وہ ان کے پاس پہنچا اور پوچھا: کیا آپ کی زوجہ تھیں؟ استاد نے کہا:
جی ۔ اس طرح وہ ان کے پاس پہنچا اور پوچھا: کیا آپ کی زوجہ تھیں؟ استاد نے کہا:
جی ہاں، پوچھا کہاں ہے؟ کہا: کل اس کا انتقال ہو گیا تھا اور فلاں قبرستان میں فلاں
جگہ دفن کیا ہے۔ (وہی پر جہاں اس نے خواب میں دیکھا تھا) اس نے کہا: کیا آپ
کی زوجہ امام حسین کی زیارت کیلئے گئیں تھیں؟ استاد نے کہا: نہیں، پھر اس نے
پوچھا: کیا وہ مجالس پڑھتیں تھیں؟ کہاں: نہیں، کہا: کیا وہ مجالس عز اء منعقد کیا کرتی

ادهراشراف حدّاد کے استاد نے کہا: آپ کا ان سوالات سے کیا مقصد ہے؟ اس شخص نے اپنے خواب کو استاد سے قتل کیا اور کہا: میں امام حسین اور اس نیک خاتون کا رابطہ جاننا جا ہتا ہوں۔

اشراف حدّاد کے استاد نے کہا: سنو! وہ ہمیشہ زیارت عاشورا پڑھا کرتی تھیں۔(۱)

ا ـ دار السلام حاجی نوری، ج۲،ص ۲۵، نقل از شرح زیارت امین الله، رسول محلاتی، ص ۱۲۹، ۱۲۸ اور چبل حدیث رسول محلاتی، ج۲،ص ۲۲۳م.

## خدااور بندول كامحبوب ترين شخص

ایک شخص پینمبراکرم طلق آلیم کی خدمت میں حاضر ہوااوراس نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے دوست رکھیں۔ اللہ! مجھے دوست رکھے اور بندے بھی مجھے دوست رکھیں۔ خدا میرے مال وثروت میں اضافہ کرے، میرابدن سیح وسالم رہے، میری عمر طولانی ہواور قیامت میں آپ کے ساتھ محشور ہوں۔

پینمبراکرم طنی نیکتیم نے اس سے فرمایا: جو کچھتم نے کہا: چھ چیزیں چھ چیزوں کی مختاج ہیں:

ا۔اگرتم چاہتے ہوخداتم کودوست رکھے تو تم خداسے ڈردادرتقوی الہی اختیار کرو، ۲۔اوراگرتم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں دوست رکھیں تو تم ان کے ساتھ نیکی واحسان کرواور جو کچھانے پاس ہے اس پرنظر ندرکھو،

سا۔اوراگرتم چاہتے ہوکہ خداوند تمہارے مال میں اضافہ کرے قومال کی زکات دو،
سا۔اوراگرتم چاہتے ہوتمہارابدن سالم رہے تو صدقہ زیادہ دو،
سا۔اوراگر چاہتے ہوتمہاری عمر خدا طولانی کرے تو صلہ رحی کرو،
ساتھ محشور کرے تو طولانی سجدے دو۔
ادراگر چاہتے ہوکہ خداو ٹرتمیں کومیرے ساتھ محشور کرے تو طولانی سجدے رو۔(۱)

ا عارالاتوار، ج٥٨، ص١٢٣.

### علامه مقدس اردبيلي اورمحبت امام على لانتهم

کتاب بحارالانوار میں علامہ مجلسی مرحوم سیر نعمت اللہ جزائری نقل کرتے ہیں کہ:

بعض مجہدین نے خواب میں علامہ مقدس ارد بیلی کو دیکھا کہ وہ حضرت امیر المونین علی بن ابی طالب علیته کے حرم مقدس سے باہر ہیں اور بہترین لباس پہنا ہوا ہے اور حالت بہت اچھی ہے، ان علماء ومجہدین نے علامہ سے پوچھا: کہ بیہ مقام و منزلت آپ کوکس طرح ملا، ہمیں بتا کیس تا کہ ہم بھی اس کوانجام دیں؟ علامہ مقدس ارد بیلی نے فرمایا:

"يا شيخ إنَّ تلك الاعمالَ الَّتِي قَدُ رَأَيْتَهَا مِنَّا قَدُ وَجَدُنا ها كَاسِدَةَ السُّوق قليلة المُشترِي وَ إنَّمَا نَفَعَنا وَ بَلَغَ بِنا مَا تَرى حُبُّ صَاحِبَ السُّوق قليلة المُشترِي وَ إنَّمَا نَفَعَنا وَ بَلَغَ بِنا مَا تَرى حُبُّ صَاحِبَ هَذَا القبر يعنى قبر امير المومنين؛

اے بزرگوار! جواعمال تم نے مجھے سے دیکھیں ہیں ہم نے ان کے خریداریہاں پر بہت کم پائے ہیں جس چیز نے یہاں پر مجھے نفع اور فائدہ دیا اور مجھے بیہ مقام ومنزلت ملی وہ اس صاحب قبر حضرت امیر المومنین کی محبت اور دوسی کی وجہ سے۔(۱)

ا ـ دارالسلام ، حاجی نوری ، ج۲ ، ص ۴۷ ، شرح زیارت امین الله رسول محلاتی ، ص ۱۲۹،۱۳۰ \_ چبل حدیث ، رسول محلاتی ، ج۲ ، ص ۲۷ م.

خداوندمتعال قرآن میں ارشادفر ما تاہے:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَانُ وُدُّا ﴾ (1) (بِ شک جولوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیتے عنقریب خدا ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کردیگا۔)

دوسری جگہ ذکر ہے کہ ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: مجھے ایسی چیز بتا کیں کہ جس کے انجام دینے سے آسان کی طرف سے خدا اور زمین کی طرف سے لوگ مجھے دوست رکھیں۔

حضرت نے فرمایا: جو کچھ خدا کے پاس ہے اس کی طرف رغبت اور توجہ کروتا کہ خداتم کو دوست رکھے اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی طرف بے رغبتی رکھواور توجہ نہ کروتا کہ لوگ تمہیں دوست رکھیں۔(۲)

ببترين توشئة خرت

حضرت المام صادق عليته اپنة آباؤ اجداد سے روايت نقل كرتے ہيں كدا يك دفعه حضرت المام صادق علي اپنة آباؤ اجداد سے گزر بے تومولاعلى نے فرمايا: حضرت على اپنة اصحاب كے ساتھ كى قبرستان سے گزر بے تومولاعلى نے فرمايا: "السيلام عيليكم ييا اهيل السمقبرة و التربة، اعلموا ان المنازل بعد كم قد قسّمت، و انّ الازواج بعد كم قد قسّمت، و انّ الازواج

بعدكم ق نكحت، فهذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟ فاجابه هاتف من المقابر نسمع صوته ولا نرى شخصه، عليك السّلام يا امير المومنين و رحمة الله و بركاته، امّا خبر ما عندنا فقد وجدنا ما وعدنا و ربحنا ما قدّمناه و خسرنا ما حفظناه؛ (۱)

اے قبر و خاک کے ساکنوتم پر درود وسلام ہو۔ (اے مسافروں) جان لوکہ تمہارے گھروں میں دوسرے لوگوں نے سکونت اختیار کرلی ہے، اور تمہارے مال اور تمہاری دولت سب تقیم ہوچی ہے اور تمہاری بیویوں نے دوسروں سے نکاح کر لیئے ہیں، یہ وہ خبر ہے جو میرے پاس تھی (جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں) تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ قبرستان میں ہے کی ہا تف نے جس کی آ واز ہم سندہ تھے لیکن اس کود کھی ہیں رہے تھے جواب دیا: و علیک السلام یا امیس المصومنین و رحمة الله و ہو کاته جو خبر ہمارے پاس ہوہ یہ کہ جو ہمیں وعدہ دیا تھا اس کو ہم نے پالیا، جو کچھ ہم نے آگے بھیجا تھا اس سے فائدہ اٹھایا اور جو کیون انگی اس سے نقصان اٹھایا۔

اس وفت حضرت علی نے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا: سناتم لوگوں نے؟ اصحاب نے کہا: جی ہاں اے امیر المومنین ۔

> حضرتً نے فرمایا: ' فَتَزَوَّ دُوًا فَاِنَّ حیرَ الزاد التقوی؛ پی زادراه لے لوبے شک بہترین توشه (آخرت) تقویٰ ہے۔

<sup>.94</sup>\_Tok pare 1

اليجارالانواره ج١٨٥ ص١٨٥.

ا-حب دنیا ۲-حب اقتدار ۳-حب طعام ٣ ـ حب نوم (نيند كي محبت) ٥ ـ حب الراحة (راحت وآرام كي محبت) ۷\_حب النساء (عورتوں کی محبت)۔(۱)

رسول اكرم طلي أليم كى وصيت

ابن عباس كہتے ہيں كمايك دن ميں نے رسول خد طلق الله سے فرمايا: مجھے وصيت فرما كيس آب فرمايا:

اے ابن عباس! میں مجھے حضرت علی کی محبت کی وصیت کرتا ہوں اور مجھے اس ذات کی شم جس نے مجھے برحق نبی بنایا۔خداکسی عبد کی نیکی قبول نہیں کرے گا جب تك اس كے دامن ميں على كى ولانہ ہوگى پس اگر كسى كے ياس على كى ولا ہوگى توعمل قبول ہوگا ورنہ کوئی عمل قابل قبول نہ ہوگا اور جہنم میں داخل ہوگا۔اور مجھےاس ذات ك فتم جس نے مجھے نبی بنایا ہے جن لوگوں نے خدا كے لئے اولا د تجويز كى ہے دوزخ کی آگ ان سے بھی زیادہ علی کے دشمنوں کو مقام غضب قرار دے گی۔اے ابن عباس! بیہ ہونہیں سکتالیکن اگر محال عقلی کے طور پر فرض کر لیا جائے کہ ملائکہ اور انبیاء کے دلوں میں علیٰ کے حق میں بغض پیدا ہوجائے تو وہ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ ابن عباس کہتا ہے میں نے عرض کی: کیا کوئی شخص علی سے بغض بھی رکھتا ہے؟ آپ

ا تفسير نورالثقلين بزبان اردو، ج٢،٥٠٣.

عمرے ملیث آنے کی آسنہیں

نهج البلاغه كايك خطبه مين حضرت على بن ابي طالبينه ارشادفر مات بين: عمل كى طرف بردهوا ورموت كے اچا نك آجانے سے ڈرواس لئے كه عمر كے بليث كرآنے كى كوئى اميرنہيں لگائى جاسكتى جبكدرزت كے يلٹنے كى امير ہوسكتى ہے جورزق ہاتھ نہیں لگاکل اس کی زیادتی کی توقع ہوسکتی ہے اور امیر نہیں کہ زندگی کا گزرا ہوا "كل" آج بليك آئے گا، اميرتو آنے والے كى ہوسكتى ہے اور جو گزر جائے اس سے تو مایوی ہی ہوسکتی ہے اللہ سے ڈرو جتنااس سے ڈرنے کاحق ہے اور جب موت آئے تو تہریں بہر صورت مسلمان ہی ہونا جا ہے۔(۱)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (٢)

(اے ایمان والو! خداہے یوں ڈروجیسا کہ ڈرنے کاحق ہے اور جب مروتو مسلمان ہوکر ہی مرو۔)

اس کا مطلب میہ ہے کہ جب تنہیں موت آئے تو خدا اور رسول وامام کی فرماں برداری کے عالم میں آئے ان کے نافر مان بن کرندمرنا۔ خداکی نافر مانی کی بنیادی چھ ہیں جوروایات سے ماخوذ ہیں:

ا تفير تورالثقلين ترجمه زبان اردو، ج٢، ص١٦١. ۲\_سوره آل عمران ۲۰۱.

انسان ساز

نے فرمایا: ہاں وہ میری امت کے بعض لوگ جن کا در حقیقت اسلام سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہوگا وہ علی سے بغض رکھیں گے اور ان کے بغض کی نشانی ہے کہ گھٹیافتم کے لوگوں کوعلی پر فضیلت دیں گے اور مجھے اس ذات کی قتم جس نے مجھے برحق نبی بنایا کہ اللہ نے مجھے سے بہتر کوئی وصی نہیں بنایا۔ ابن کہ اللہ نے مجھے سے بہتر کوئی وصی نہیں بنایا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹی فیلٹم کے فرمان پر پوراعمل کیا۔

جب بوقت وفات میں حضور کے پاس پہنچاتو آپ نے فرمایا: اے ابن عباس! علی کے خالف کا مخالف بن کرر ہنا اور اس کا مددگار نہ بننا ،عرض کی حضور آپ کو گوں کو بیچم کیوں نہیں دیتے تو آپ رود ئے اور بہت دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا: اگرتم اللہ کی رضایت جا ہے ہوتو علی کے طریقہ کو نہ چھوڑ نا اپنار خ علی کی طرف رکھواور اس کو رضایت جا ہے ہوتو علی کے طریقہ کو نہ چھوڑ نا اپنا رخ علی کی طرف رکھواور اس کو اپنا امام مانو پس اس کے دشمن کو دشمن رکھواور اس کے دوست کو دوست سے جھو۔ (۱)

### مسكينون كي مدد

ایک شخص پینیبراکرم ملٹی آیاس کی خدمت میں آیاس نے دیکھا کہ پینیبرگالباس پرانا ہے۔ اس نے بارہ درہم حضرت کو دیئے، پینیبر نے وہ درہم حضرت علی کو دیئے اور فرمایا: ان درہموں کو لے لواور میرے لیے ایک لباس خرید لاؤتا کہ اسے پہنوں۔ حضرت علی فرمایا: ان درہموں کو لے لواور میرے لیے ایک لباس خرید لاؤتا کہ اسے پہنوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں: میں بازار گیااور بارہ درہم کا لباس خریدااور پینیبر کے پاس

ا تفسيرانوارالنجف،ج۴۴ م. ۴۷.

آیا۔ جب حضرت نے لباس کود یکھا تو فر مایا: اے علی دوسرالباس مجھے اس سے زیادہ محبوب ترہے، دیکھوجس سے خرید کرلائے ہووہ واپس لیتا ہے۔ مولانے فر مایا: معلوم نہیں۔ حضرت نے فر مایا: جاؤشاید واپس لیے لے۔ مولا فر ماتے ہیں: میں اسی دوکا ندار کے پاس گیا اور کہا پیغمبرگویہ لباس پسند نہیں آیا یہ واپس لے لو۔

اس دوکا ندار نے اپنالباس واپس لے لیا اور مجھے میرے ہارہ درہم دے دیئے اور میں وہ درہم پیغیبر کے پاس لے گیا۔ حضرت میرے ساتھ دوبارہ ہازار کی طرف آئے تاکہ لباس کوخر بدکریں۔ کیاد یکھا کہ داستہ میں ایک کنیز بیٹھی ہوئی رورہی ہے۔ پیغیبر گفتہ دونے کی وجد دریا فت کی۔ اس کنیز نے کہا: ''اے دسول خدا! خاندان والوں نے بحصے چار درہم دیئے تصتا کہ ان کے لئے پچھ خریداری کروں لیکن بچھ سے وہ درہم گم ہوگئے اب مجھ میں اتنی جرائے نہیں کہ خالی ہاتھ واپس پلٹوں۔ رسول خدا نے چار درہم اس کنیز کودے دیئے اور فرمایا: اپنے خاندان والوں کے پاس بلٹ جا۔ اس کے بعد بازار کی طرف چل پڑے اور حضرت نے بازار سے چار درہم کا لباس خریدا اور استہ بازار سے چار درہم کا لباس خریدا اور اسے بہن لیا اور خدا کا شکر ادا کیا اور بازار سے باہر نکل گئے۔ اس وقت پیغیبر کے ایک بر ہنے خص کود یکھا جو یہ کہد ہاتھا:

" مَنُ كَسْانِي كَسْاهُ اللَّهُ مِنْ ثِيابِ الجَنَّةِ"

جوبھی مجھےلباس دے گاخدااس کوبہشت کالباس عطا کرے گا۔

رسول خداط فی آیم نے وہ لباس اتارااوراس مردکو پہنا دیا اور دوبارہ بازار کی طرف واپس پلٹے اور باقی چار درہم سے ایک اور لباس خریدااور اسے حضرت نے زیب تن

حضرت على اوربيوه

اس داستان كوابن شهرة شوب فقل كيا ہے كه:

ایک دن حضرت علی نے ایک عورت کو دیکھا کہ کندھے پر مشک اٹھائے ہوئے ہے، حضرت علی نے اس عورت سے مشک لے لی اوراس کے ساتھ جہاں تک اس کو جہاں تک اس کو چہنچایا راستہ میں حضرت نے اس سے احوال پری کی۔ وہ خاتون حضرت کونہیں پہنچاتی تھی اس خاتون نے کہا علی بن ابی طالب نے میرے شو ہرکوکی مطک کے بارڈر (سرحد) پر بھیجا اور وہ وہاں مارا گیا۔ اس کے چندینتیم بچو اور میں ایک بیوہ باتی رہ گئے ہیں۔ یتیم بچوں کے لئے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے اور میں میں مجبوراً گھر کے خرچہ کے لئے لوگوں کی خدمت کرتی ہوں تا کہ تیبیوں کو پال میں مجبوراً گھر کے خرچہ کے لئے لوگوں کی خدمت کرتی ہوں تا کہ تیبیوں کو پال سکوں۔

حضرت علی الین این گھر بیٹے کیکن رات بھر مولانے بڑی بے چینی میں گزاری اور صبح کو کھانے کا تھیلا اٹھایا اور اس ہیوہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔حضرت کے بعض قریبی حضرت کے بعض قریبی حضرت نے منع کیا قریبی حضرت نے منع کیا اور فرمایا:

"مَنُ يَحُمِلُ وِزُرِى عَنِّي يومَ القيامة"

کون ہے جوروز قیامت میرے گنا ہوں کا بوجھا پنے کندھوں پڑا ٹھائے گا؟ اوراس طرح حضرت وہ تھیلا لے کراس عورت کے گھر پہنچے، دق الباب کیا،عورت کیا اور خدا کاشکرادا کیا اور گھر کی طرف چل پڑے گھر کے راستے میں دیکھا کہ وہی کنیز بیٹھی ہوئی ہے حضرت نے فرمایا: ''کیوں اپنے خاندان والوں کے پاس نہیں گئی'' کنیز نے عرض کیا: ''یا رسول اللہ مجھے گھرسے نکلے ہوئے کافی وقت ہوگیا ہے ڈرتی ہوں کہی وہ لوگ مجھے مار نہیں' ۔ حضرت نے فرمایا: اُٹھوا ور آگے آگے چلو اور مجھے اپنے خاندان والوں کے گھر کا بتاؤ۔''

رسول خداط فَيْ الله و رحمة الله و بركاته المسلام عليكم يا اهلَ الدّار.

کسی نے بھی حضرت كے سلام كا جواب بيس ديا: حضرت نے دوباره سلام كيا بھر

کسی نے جواب بيس ديا۔ حضرت نے تيسری مرتبہ سلام كيا توجواب ملا: عليك

حضرت نے فرمایا: کیوں تم نے پہلی اور دوسری بارسلام کا جواب نہیں دیا؟ انہوں نے کہا: '' آپ کے سلام کو دونوں بارسالیکن آپ کی آواز کو ہم لوگ سننا چاہتے ہے کہا: '' آپ کے سلام کو دونوں بارسالیکن آپ کی آواز کو ہم لوگ سننا چاہتے ہے''۔رسول خدا نے فرمایا: '' یہ کنیز دیر سے آئی ہے اسے پچھمت کہنا۔'' ان لوگوں نے کہا: یَا رَسُولَ اللّٰه هِیَ حُوَّةٌ لِمَمُشٰاکَ ۔

یارسول اللہ!اس کنیز کوآپ کے ساتھ چلنے کی وجہ سے آزاد کر دیا۔ حضرت نے فرمایا: الحمد للہ، ان بارہ درہم سے بابر کت ترین، میں نے کوئی اور درہم نہیں دیکھے کہ جس نے دوہر ہنہ کولیاس پہنایا اور ایک کنیز کوآزاد کروایا۔(۱)

ا ـ امالی شیخ صدوق بقل از شرح زیارت امین الله، رسول محلاتی بس ۱۸۲،۱۸۳.

کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔

اس وفت ایک اور خاتون اس عورت کے گھر آئی جب اس نے مولاعلیٰ کودیکھا تو پیچان گئی پس اس نے اِس عورت سے کہا:

''وَیُحکُ! هـذا امیر المومنین'' تجھ پروائے ہو! پیخص امیر المومنین علی بن الی طالبؓ ہیں۔جب اُس عورت نے بیسنا تو جلدی سے حضرت کے پاس آئی اور کہا:

"و أحياني منك امير المومنين"

امیرالمومنین مجھے آپ سے شرم آتی ہے۔

حضرت على الثلاث فرمايا:

"بل و آخیانی مِنْک یا امة الله فِیُما قَصَرُتُ فِی اَمُوک ؛ بلکه مجھ پر وائے اور اے کنیز خدا میں جھے سے شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہارے کام میں کوتا ہی کی۔(۱)

## مرتے وفت حضرت علی الناکا کود کھنا

حضرت امام صادق علیلئلم اور حضرت امام کاظم میلینگا کے اصحاب میں دو بھائی ہے جن کا نام بسطام اور زکر یا جوسا بور کے فرزند تھے جوتر جمہ کرتے اور ان دو کی رجال میں تو ثیق بھی ہوئی ہے اور ان کی روایات کو قبول کیا گیا ہے ان دونوں کے بارے میں کہا

ا ـشرح زيارت الين الله، رسول محلاتي بص ١٩١.

نے پشت دروازے ہے پوچھاکون؟ حضرت نے فرمایا: میں وہی ہوں جوکل تمہاری مشک اُٹھا کرلایا تھا، دروازہ کھولو میں بچوں کے لئے پچھلایا ہوں۔اس خاتون نے کہا: خدا آپ سے راضی ہواور خدا میر ہے اور علی کے درمیان فیصلہ کرے۔
عورت نے دروازہ کھولا ،مولا گھر میں داخل ہوئے اوراس عورت سے کہا:
میں پچھٹو اب حاصل کرنا چا ہتا ہوں ایسا کرو پچھکام تم کرو پچھکام میں کرتا ہوں،
تم آٹا گوند سے اور روٹی پچانے کا کام کرویا بچوں کے ساتھ با تیں وغیرہ کرو۔تا کہ میں روٹی پچالوں۔

عورت نے کہا: میں روٹی پکانا زیادہ جانتی ہوں۔اے مرد! تو بچوں کے ساتھ باتیں وغیرہ کرتا کہ میں آٹا گوندھوں،عورت آٹا گوندھنے میں مشغول ہوئی اور حضرت علی گوشت پکانا ورجھرت کے گوشت پکایا اور محجور بچوں کے منہ میں رکھی اور ان سے کہا:

''یا بُنَیَّ! اِجْعَلُ عَلِیَّ بُنَ اہی طالب فِیُ ْحِلِّ مِمَّا مَرَّ فِیُ اَمُوِک'' اے بچوں جو تی تم پرگزری وہ علی کوحلال کردو۔

جب آٹاخمیر ہوگیا تو وہ عورت علی " کے پاس آئی اور کہا: اے مرد! تنور کوروش کردو۔ حضرت علی لینٹاکا سٹھے اور تنور کوجلایا جب تنور کے شعلے بلند ہوئے تو علی " کے چہرے پر پہنچے تو مولانے کہا:

'' ذُقْ یا عَلِی! هَذَا جَزاءُ مَنُ ضَیَّعَ الْاَرَامِلَ و الیتامیٰ'' اےعلی! چکھو بیروہ سزاہے جوکوئی بیوہ اور تیبیموں کو بھول جاتے ہیں اور ان کو ان خدا بہتر جانتاہے

حضرت امام محد باقر علائلا سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اس کی دوبیٹیاں تھیں اس نے ان دوبیٹیوں میں سے
ایک کی شادی کا شتکار سے کی دوسری بیٹی کی شادی گمہار (کوزہ گر) سے کی۔ایک دن
اس نے ارادہ کیا کہ جاکر اپنی دونوں بیٹیوں سے ملاقات کرتا ہوں تا کہ ان کے
حالات سے آگاہی ہوسکے۔ پہلے وہ اس بیٹی کے پاس گیا جس کا شوہر کا شتکاری کیا
کرتا تھا اس سے کہا: تمہارے حالات کیے ہیں؟

لڑکی نے کہا: میرے شوہر نے اس دفعہ کافی کاشتکاری وزراعت کی ہے اورا گرخدا
نے آسان سے بارش نازل کی تو ہمارے حالات تمام بنی اسرائیل سے بہتر ہوں گے۔
وہ شخص وہاں سے اٹھ کراپنی دوسری بیٹی کے بیاس گیا جس کا شوہر کمہار (کوزہ گر)
تھااوراس سے یو چھا: بیٹی تمہارے حالات کسے ہیں؟

بیٹی نے جواب دیا: میرے شوہرنے کافی کوزے بنائے ہیں، اگر بارش نہ ہوئی تو ہمارے حالات تمام بنی اسرائیل سے بہتر ہوں گے۔

و پیخص وہاں سے اٹھ کر باہر آیا اور کہا: الہی تو ان دونوں کا خدا ہے ( تو ان دومختلف خواہشوں کے متعلق بہتر جانتا ہے ) (1)

ا\_روضه کافی ، ج ایس ۱۲۴ بشرح زیارت امین الله ،رسول محلاتی بس ۲۳۸ اور چبل حدیث ، ج ۲ بس ۱۳۸ ،رسول محلاتی . گیاہے بیددونوں صاحب فضل اور صاحب تقوی و پر ہیز تھے۔
مرحوم کلینی نے کتاب کافی میں اور ای طرح رجال کشی نجاشی نے میں اپنی سند کے
ساتھ سعید بن بیار سے روایت کی ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ظاہراً ذکر یا بن
سابور تھا بیار ہوا اور میں اس کے مرنے کے وقت اس کے پاس موجود تھا۔ سعید کہتا
ہے میں نے دیکھا کہ ذکر میانے اپناہا تھ کھولا اور کہا:

''اِبْیَضَّتُ یَدِی یَا عَلِیّ" اے علی!میرا ہاتھ سفید ہوگیا۔

سعید بن بیار کہتا ہے: میں واقعہ کو بیان کرنے کے لئے حضرت امام صادق علائقا کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہاں پر محمد بن مسلم بیٹھے ہوئے ہیں میں نے پچھ بیں کہا اور یہ گان کرتے ہوئے کہ محمد بن مسلم نے سارا واقعہ حضرت کو بیان کر دیا ہے اٹھ کر واپس چلا آیا۔ تھوڑی دیر بعدامام کا بھیجا ہوا شخص میرے پاس آیا کہ حضرت نے آپ کو بلایا ہے۔ میں حضرت کے پاس آیا اور حضرت بنے فرمایا: مرنے کے وقت جس مرد کے پاس تم شخصاس کی داستان مجھے بیان کروکہ کیا ہوا؟ سعید نے عرض کی: اس مرد نے اپنے ہاتھوں کو کھولا اور کہا: یا علی میراہا تھ سفید ہوگیا۔

حضرت امام صادق عليته في فرمايا: والله رآه، والله رآه، والله رآه تين بارحضرت نے فرمايا: خداكی شم اس نے حضرت علی لينه اكود يكھا۔

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

حضرت ابراہیم نے بوجھا: پھر کہاں ہے کھانا کھاتے ہو؟ اس نے جواب دیا: گرمیوں میں اس درخت (وہاں پر جہاں عبادت کررہا تھا قریب درخت تھااس کی طرف اشارہ کیا) ہے میوہ کوتو ژتا ہوں اور سردیوں میں کھاتا

حضرت ابراہیم نے کہا: تیرا گھر کہاں ہے؟

اس مرد نے کہا: اس پہاڑ کے قریب ۔
حضرت ابراہیم نے کہا: کیاممکن ہے کہ میں آج رات تیرامہمان ہوجاؤں؟

اس مرد نے کہا: گھر کے راستہ میں پانی ہے اس کوعبور کرنامشکل ہے۔
حضرت ابراہیم نے پوچھا: تم کس طرح عبور کرتے ہو؟

اس نے کہا: یانی پر چلتا ہوں؟

حفرت نے فرمایا: مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل، شاید جو تیری قسمت میں خدانے رزق رکھا ہے مجھے بھی رزق مل جائے۔

عابد نے حضرت ابراہیم کا ہاتھ پکڑا اور دونوں چل پڑے جب پانی کے قریب پہنچے تو عابد پانی پر چلتا ہوا گزرگیا اور حضرت ابراہیم بھی اس کے ساتھ پانی پر سے گزر گئے جب اس عابد کے گھر پہنچے تو حضرت ابراہیم نے اس سے پوچھا: حب اس عابد کے گھر پہنچے تو حضرت ابراہیم نے اس سے پوچھا: کون سادن شخت ہے؟

عابد:روزِ قیامت کہ جس دن ہرایک کا حساب و کتاب ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے کہا: ایسا کرتے ہیں کہ دعا کے لئے ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا قارئین محترم اس واقعہ کو پڑھ کراندازہ کیا ہوگا کہ ایک ہماری جا ہت ہے اور ایک اس کی جا ہت بہر حال ہوتا وہی ہے جو خدا کی جا ہت ہے۔

﴿ عَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرِّ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرِّ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرِّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (١)

اورتم کسی چیز کونا پیند کروحالانکه وہ تمہارے لئے بہتر ہواور عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو پیند کروحالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہوا ورخدا تو جانتا ہی ہے مگرتم نہیں جانتے۔

خليل الرحمان عصملاقات كاشوق

حضرت امام صادق فرماتے ہیں: حضرت ابراہیم بیت المقدی کے پہاڑوں کے درمیان اپنی بھیڑ بکریوں کو چرا رہے تھے کہ حضرت ابراہیم کے کانوں میں آواز آئی جہاں ہے آواز آرہی تھی حضرت ابراہیم اس طرف چل پڑے کیاد یکھا کہا کہ شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ اس سے فرمایا: کس کے لئے نماز پڑھ رہے ہو؟ جواب دیا: آسان والے خدا کے لئے

حضرت ابراہیم نے پوچھا: کیا تیرے خاندان میں سے تیرے علاوہ بھی کوئی باقی ہے؟ کہا:نہیں

ا\_سوره بقره،۲۱۷.

کریں کہ خدایا ہمیں اس دن کے شرہے محفوظ رکھ۔

عابد نے کہا: میری دعا کا کوئی فائدہ نہیں، خدا کی تشم تیس سال سے خدا کی بارگاہ میں ایک دعا کررہا ہوں جوابھی تک قبول نہیں ہوئی۔

حضرت ابراہیم نے کہا: میں تجھے بتاؤں کہ کیوں تیری دعا قبول نہیں ہوئی؟ عابد: کیوں نہیں ضرور بتائیں

حضرت ابراہیم نے کہا: جب خداا ہے بندوں میں سے کی کو دوست رکھتا ہے تو اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا تا کہ وہ خدا سے راز و نیاز کرتا رہے اور جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی دعا جلدی قبول کر لیتا ہے یا اس کے دل میں نا اُمیدی پیدا کر دیتا ہے۔

اس کے بعد حضرت ابراہیم نے پوچھا: تیری دعا کیاتھی؟ عابد: بھیڑ بکریوں کا ایک رپوڑ میرے پاس سے گزرا جس کو گیسوؤں والا ایک حسین وجمیل بچہ چلار ہاتھا میں نے پوچھا: اے بیٹا! یہ بھیڑیں کس کی ہیں؟ اس بچ نے کہا: ابراہیم خلیل الرحمٰن کی۔ میں نے خداسے عرض کی خدایا! اگراس روئے زمین

پرتیرا کوئی خلیل ہے تو میری اس سے ملاقات کروا۔

حضرت ابراہیم نے کہا: خدانے تیری دعا کومتجاب کیاوہ ابراہیم خلیل الرحمٰن میں ہوں۔وہ عابدا ٹھااوراس نے حضرت ابراہیم کو گلے لگالیا۔(۱)

ا ـ امالی صدوق علیه الرحمه ص ۲۹۷؛ شرح زیارت امین الله ، رسول محلاتی بص ۱۲۴۰ ورچیل حدیث ، ج۲ بص ۱۲۹، رسول محلاتی .

قارئین محترم! آپ کواندازہ ہوگیا ہوگا کہ ایک عابدتیں سال سے دعا کر رہاتھا لیکن خدا کی ذات سے نا امید نہ ہوا۔ جوعبدالرحمٰن ہوتے ہیں وہ بھی بھی خدا سے نا امید نہ ہوا۔ جوعبدالرحمٰن ہوتے ہیں وہ بھی بھی خدا کی بارگاہ میں دست گدائی بلند کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں ہے اور خدا اپ محبوب بندوں کی آوازوں کو اور دعاؤں کو پہند کرتا ہے کہ میر ابندہ میرے آگر گر اُتا رہے اس کی آوازوں کو اجات کو جلدی مستجاب نہیں کرتا اور روز قیامت جب بندہ مومن کو دعائے قبول نہ ہونے کا اجرو ثواب ملے گا تو کہے گا اے کاش! دنیا میں میری کوئی حاجت قبول نہ ہونے کا اجرو ثواب ملے گا تو کہے گا اے کاش! دنیا میں میری کوئی حاجت قبول نہ ہونے۔

### عمل هوتو خالص

مندجہ ذیل واقعہ کو بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس بات کی طرف توجہ
کریں کیمل کریں تو خدا کے لئے اگر چہتھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔اگر عمل چاہے زیادہ
ہولیکن اگر خالب اللہ کے لئے نہیں تو خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگا۔ای وجہ سے
روایات میں ہے کہ نیت کو خالص اللہ کے لئے کرو۔

محدث بزرگوار مرحوم حاج میرزاحسین نوری اپنی کتاب دارا لسلام میں آقای زاقی کی کتاب دارا لسلام میں آقای زاقی کی کتاب خزائن سے اور وہ تاریخ ابن عسا کر سے قتل کرتے ہیں کہ اپنے صالح دوستوں میں سے ایک شخص کو مرنے کے بعد خواب میں ویکھا اور اس سے بوچھا خدا نے تہارے ساتھ کیا گیا؟ اس نے کہا: خدانے مجھے اپنے بلایا اور فر مایا: ''یا فلان

انيان ساز

شیطان کی جھوٹی تو بہ

روایت میں ہے کہ حضرت بحی بن ذکریا نے ایک روز ابلیس کو دیکھا کہ رور ہا ہے تو جیران ہو کر فر مایا: اے مردودتو کیوں رور ہاہے؟ اس گرید کا سبب کیا ہے؟ شیطان نے کہا: اے بحی سالہاسال سے اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں کہ کھل جائے لیکن آخر بینہ کھلا، آخر میں ندا آئی کہ بیدروازہ نہیں کھلےگا۔

میں نے کہا: کب تلک؟

کہا: کبھی بھی

حضرت یجیٰ کا دل اسکی ہمدردی میں پیکھل گیا اور دعا کی خدایا یہ بیچارہ گریہ کررہا ہے اگر اسکے سماتھ لطف ومہر بانی فر مااور اسکی تو بہ کو قبول فر مالے تو کیا ہوگا؟

آواز آئی اے بحی: وہ جھوٹ بول رہاہے وہ میرے بندوں کوفریب اور دھوکہ دینا چاہتاہے اگرتم چاہتے ہوکہ اس کا جھوٹ تم پر آشکار ہوجائے تو اس سے جا کر کہوآ دم کی قبر پر جا کر آ دم کو سجدہ کرے تا کہ میں اسکی تو بہ قبول کروں اور اپنی رحمت کا دروازہ اسکے لئے کھول دوں۔

حضرت کیمیٰ شیطان کے پاس آئے اور کہا: تیرے لئے خوشخبری لایا ہوں تخجے مبارک ہو، تیرامسکامل ہوگیا۔

شیطان نے کہا: کیے؟

حضرت یجیٰ نے فرمایا: خدا وند عالم نے فرمایا ہے کہ میں نے اسکوآ دم کاسجدہ نہ

اتدرى بما غفرت لک"

اے فلال کیا توجانتا ہے کہ میں نے تجھے کیوں معاف کیا؟

میں نے کہا: میر ہے مل صالح کی وجہ سے سے فرمایا: نہیں، میں نے کہا: عبادت
میں اخلاص کی وجہ سے ؟ فرمایا: نہیں، میں نے کہا: میر سے فلال ممل اور فلال ممل،
فلال ممل، پرمل کے جواب میں خدا فرمار ہاتھا: نہیں، نہیں ۔ آخر میں نے کہا: اللہ ی فلال ممل، پرمل کے جواب میں خدا فرمار ہاتھا: نہیں، نہیں ۔ آخر میں نے کہا: اللہ ی فبھا ذا ؟ اے میر سے اللہ پس کی وجہ سے مجھے تو نے معاف کیا؟ فرمایا: کیا تجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ بغداد کے درواز وں سے گزرر ہاتھا تو نے بلی کے بچہ کود یکھا جوسر دی کی وجہ سے دیوار سے پناہ لئے ہوئے تھا تو نے اس پرم کیا اور اس بلی کے بچہ پراونی کیڑا جو تیر سے پاس تھاڈ ال دیا اور اس طرح اس کومردی سے نجات دلوائی ؟ میں نے کہا: جی ہاں۔

خدان فرمایا: 'بِرَحُمَتِکَ تِلُکَ اللهِوَّة رَحِمَتُکَ ؛ بلی پردم کرنے کی وجہ سے میں نے تھے پردم کیا۔(۱)

قار ئین محترم بے زبان جانور پررحم کرنے سے بھی انسان کی بخشش ہوسکتی ہے چہ جائیکہ انسان ،انسان پررحم کرے۔

ا\_دارالسلام، ج٢٩ص٠٥ نقل ازشرح زيارت امين الله،رسول محلاتي بص ٢٨٩.

امام حسن النفار فرمایا: خدا سے استغفار کرو۔ و اُتاہ آخر منشکا الیہ الفقر ایک اور شخص آیا اور اس نے تہددی وفقر کی شکایت کی فقال له: استغفر الله

امام نے اس کو بھی فر مایا: استنغفار کرو۔ پ

و أتاه آخر فقال له: ادع الله ان يرزقني ابنا

تیسر اُخض آیااس نے امام سے عرض کیا: وعاکریں کہ خدا مجھے فرزند عطا کرے۔ فقال: استغفر الله

امام علائشانے فرمایا: استغفار کروٹ

فقلنا له: اتاك رجال يشكون ابوابا و يسألون انواعا فأمرتهم كلهم بالاستغفار!

اصحاب نے آنخضرت سے عرض کی: کس طرح آپ نے مختلف شکایتوں و مشکلات کوحل کرنے کے لئے سب کوتو بہواستغفار کا دستور دیا۔

فقال: ما قلت ذلك من ذات نفسى، انما اعتبرت فيه قول الله: ﴿ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ثَلَ يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ثَلَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ... ﴾ (١)، (٢)

ا\_موره نوح، اء ااء ام.

کرنے کی وجہ سے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تھا اب اگر وہ اس کا جبران کر دے اور آدم کی قبر پر جاکر اسکو بحدہ کر لے تو ہیں اسکواس کے مقام پر دوبارہ بھیج دوں گا۔ ابلیس نے کہا: اے بحی : اس وقت جب آدم زندہ تھا اور مسند خلافت الہی پر تکیہ زن تھا اور جلوہ افروز تھا اس وقت ہیں نے اس کو بحدہ نہیں کیا تو اب مرنے کے بعد جب وہ خاک کے پنچ چلا گیا ہے کیونکر سجدہ کرسکتا ہوں یہ بھی بھی نہیں ہوسکتا؟ حضرت یجی کی طرف ندا آئی: اے بچی دیکھاتم نے اسکار ونا اور گریہ کرنا جھوٹ تھا۔ (1)

قار ئین محترم آپ کواس واقعہ سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تو بہ کرتے وفت مصمم ارادہ ہو کہ گناہ کوترک کردوں گا۔ابیانہ ہو کہ گربیدوز اری تو ہو مگر ارادہ گناہ بھی ہو۔

## مشكلات كاحل ،استغفار

روایت میں ہے کہ:

إنَّ رجلا أِلى الحسن منشكا اليه الجدوبة

ایک شخص امام حسن مجتنی علا<sup>نگا</sup> کی خدمت میں حاضر ہوا اور خشک سالی و قحط سالی کی شکایت کرنے لگا۔

فقال له الحسن : استغفر الله

٢\_وسأئل الشيعد ، ج ٤ ، ص ١٤٤١ ، باب ٢٣.

ا يخزيمة الجوابرج اص ٢٣ سابقل از توبياستاد محرحسين اعتاد بص٩٢.

رحمت البى سے نااميدى

عبیداللہ نیٹا پوری نقل کرتا ہے کہ میر ہے اور حمید بن قطبہ کے درمیان ایک معاملہ انجام پایا۔ ماہ مبارک رمضان میں، میں نے سفر کیا اور ظہر کے قریب حمید بن قحطبہ کے پاس آیا، خادم نے طشت اور پانی لا کرمیر ہے ہاتھوں کو دھلوایا اور اس کے بعد دستر خواں بچھایا، جمید نے مجھ سے کہا کیوں کھانا نہیں کھار ہے ہو؟

میں نے کہاا ہے امیر ماہ مبارک رمضان ہے اور میں مریض بھی نہیں ہوں ، شاید امیر کے پاس کوئی عذر شرعی ہو۔

حمید نے کہا! میں بھی مریض نہیں ہوں اور بالکل ٹھیک ہوں اچا تک اس کی آنکھوں میں آنسوآ گئے اوررونے لگا۔

میں نے بوچھا: کیوں رورہے ہو؟

کہا: جس زمانے میں ہارون طوس (مشہدِ مقدس) میں تھا ایک رات مجھے غلام کے ذریعہ بلوایا، جب میں اس کے پاس گیا شمع روشن تھی ،تلوار برہنے تھی اوراسکے برابر میں ایک خادم کھڑا تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ بتا تو خلیفہ کی گتنی اطاعت کرتا ہے؟
میں ایک خادم کھڑا تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ بتا تو خلیفہ کی گتنی اطاعت کرتا ہے؟
میں نے کہا: جان و مال سے زیادہ۔

اس نے مجھے گھر جانے کی اجازت دی ابھی چندلمحہ نہ گزرے تھے کہ خلیفہ نے پھر مجھے اپنے پاس بلوایا اور کہا: کس حد تک امیر کی اطاعت کرتے ہو؟ میں نے کہا جان و مال ، اہل وعیال سے زیادہ۔ امام حسن میلیندا نے فرمایا: میں نے بیاغی طرف سے نہیں کہا (بلکہ نتیوں مشکلوں اور ہر مشکل سے نجات کا حقیقی راستہ تو ہہ ہے) بلکہ بیہ بات میں نے خدا کے فرمان سے مطابق کہی ہے کہ خدا قرآن میں فرما تا ہے:

ا پنے پروردگار سے مغفرت کی دعامانگو بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے اورتم پر آسان سے موسلا دھاریانی برسائے گا اور مال واولا دمیں ترقی دے گا۔

اس آبیکی ذیل میں مولانا فرمان علی اعلیٰ الله مقامه اپنے قرآن کے ترجمہ کے حاشیہ میں واقعہ قل کرتے ہیں کہ:

ابن عباس کہتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت علی ایک ایک بیٹ ایک کے باس بیٹا تھا کہ آیک شخص آپ کے پاس آیا اور عرض کی یا حضرت! میں نے بہت گناہ کئے ہیں۔ آپ نے فرمایا:
استغفار کرو۔ دوسرے نے کہا: میری زراعت و درخت خشک ہو گئے ہیں۔ فرمایا:
استغفار کرو۔ تیسر فی خص نے کمی بارش کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا: استغفار کرو۔
چوشے نے فقر وہ تاجی بیان کی۔ فرمایا: استغفار کرو۔ پانچویں نے بے اولادی کا شکوہ
کیا۔ فرمایا: استغفار کرو۔ غرض ای طرح اور کئی آدی آئے اور آپ نے سب کو استغفار
کا تکم دیا۔ میں نے عرض کی آپ نے مختلف سوالات کا ایک ہی جواب دیا۔
آپ نے فرمایا: کیا تم نے بیآ یت نہیں پڑھی ہے ﴿ فقلت استغفر و ا رب کم ﴾
ایٹے یروردگار سے استغفار کرو۔ (۱)

اير جمه قرآن ، فرمان على بص ٩١١.

تیسری بار پھرخلیفہ نے خادم کو بھیج کر مجھے بلوایا ااوراس نے پھروہی سوال دہرایا؟ میں نے کہا: جان ومال ،اہل وعیال اور دین سے زیادہ۔

ہارون الرشید بہت ہنسااور کہا: بیشمشیر پکڑاور جو بیخادم کے اس کے کہنے پڑمل کر اوراسکی اطاعت کر۔

خادم مجھے ایک ایسے گھر میں لے گیا جو بندتھا گھر کو کھولا جب ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو درمیان میں ایک کنواں تھ اور گھر میں تین کمرے تھے جو تینوں بند تھے اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا'' بیس سادات پیروجوان زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔

خادم نے کہا: خلیفہ نے تخصے تھم دیا ہے کہان (سادات) کولل کر، وہ سب کوایک ایک کرے باہر لا تا اور میں قبل کر کے کنواں میں ڈال دیتا، اسکے بعددوسرے کمرے کا دروازہ کھولا، اسمیں بھی بیس سادات نکلے، خادم نے وہی الفاظ دہرائے اور میں نے اس بھمل کیا۔

اسکے بعد تیسرے کمرے کا دروازہ کھولا آئمیں بھی ہیں سادات کو ایک ایک کرکے نکالا اور میں قبل کرکے کویں میں ڈال دیتا، جب میں 9 اسادات کو تل کر چکا آخر میں ایک ضعیف باقی رہ گیا اس نے مجھ سے کہا تجھے موت آئے۔ قیامت کے دن تو جارے جدمحم مصطفیٰ کو کیا جواب دے گا؟اس وقت میرا ہاتھ لرزگیا، میں نے اس ضعیف کو بھی قبل کردیا۔

اب جبکہ میں نے ساٹھ (۲۰) اولا درسول گوٹل کیا ،نماز ،روزے وغیرہ کا میرے لئے کیا فائدہ؟ اسمیں کوئی شک نہیں کہ میں ہمیشہ دوزخ میں رہونگا۔(۱) تو بہکرنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ اس بات کو مدنظر رکھیں:

اگر حمید بن قحطبہ حقیقی و واقعی توبہ کرتا۔ یقیناً خدااس کواپنے رحمت کے سابیہ میں جگہ عطا کرتا اور اسکی توبہ کو توبہ بین خطا کرتا اور اسکی توبہ بین خطا کرتا اور اسکی توبہ بین خطا کرتا اور اسکو بخش دیتا۔ لیکن خدا جانتا تھا کہ وہ حقیقی توبہ بین کرے گا کیونکہ وہ رحمت الہی سے نا امیر تھا اور اسے توبہ کی تو فیق نہیں ہوئی۔

چنانچه پروردگارعالم قرآن میں فرما تاہے:

﴿ وَلَاتَ ايُسَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لَا يَايُسَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الكَافِرُونَ ﴾ (٢)

اوررحمت الہی سے ناامید نہ ہو، کیونکہ خدا کی رحمت سے سوائے کا فرلوگوں کے اور کوئی ناامید نہیں ہوتا۔

# علامه طبري اوركفن چوركي توبه

امین الاسلام علامہ طبری قدس سرہ کوسکتہ ہوا۔ رشتہ داریہ سمجھے کہ علامہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔انکونسل وکفن دیکر اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد سپر دلحد کر دیا گیا۔

> ا عيون اخبار الرضاج اص الباب ٩ نقل از توبداستاد اعتماد بص ٣١. ٢ يسوره يوسف آيت ٨٤.

دعامتجاب كيون بين بوتى؟

ا) خدا کو پہچانالیکن جس طرح اس کاحق تم پرتھائم نے ادائہیں کیا۔ ۴) پیغمبر خدا پر ایمان لے کر آئے لیکن اس کی سنت کی مخالفت کی اور شریعت کو تبدیل کرڈ الا۔

س) کتاب خدا کی تلاوت کی لیکن اس پڑمل نہیں کیا۔
س) تم لوگوں نے کہا ہمیں جہنم کی آگ سے ڈرلگتا ہے لیکن تم نے زندگی میں ایسے
کام کئے جوتم کودوزخ کی طرف لے کرجارہ ہیں۔
۵) تم نے کہا ہم جنت میں جانے کا شوق رکھتے ہیں ٹیکن تم نے ایسے کام کئے جوتم
کو جنت سے دورکررہے ہیں۔
۲) خدا کی نعمتوں سے استفادہ کیا لیکن شکر ان نعمت نہیں کیا۔

علامہ طبری کو جب ہوش آیا تو اپنے آپیو قبر میں پایا۔ خدائے مہر بان کی طرف متوجہ ہوئے اور نذر کی کہ خداوندا گر قبر سے نجات حاصل ہوگئی۔ اور سیجے وسالم زندہ رہاتو قرآن کی تفسیر کھونگا۔

ا تفا قااس قبرستان میں ایک گفن چور تھا جس نے علامہ کی قبر کو کھود کر گفن چرالینا چاہا۔ گفن چور نے رات کی تاریکی میں قبر کو کھود ناشروع کیا اور لحدے اینٹوں کواٹھایا اور بند گفن کھولنے کے بعد جب بدن سے گفن اتار نے لگا تو علامہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چورڈر گیا۔

اس کے بعد علامہ طبری نے اس سے بات کی تو وہ اور زیادہ خوف زدہ ہوگیا۔ لیکن علامہ نے اس سے اپناسارا واقعہ بیان کیا اور کہا۔ تم گھبراؤ نہیں ۔ اسکے بعد کفن چور نے علامہ نے علامہ نے کفن چور کواپنا کفن دیا نے علامہ نے کفن چور کواپنا کفن دیا اور کافی مال بھی اسکوعطا کیا وہ اپناس پیشے سے شرمندہ ہوا۔ اور اس نے علامہ کے سامنے ہی تو بہواستغفار کی۔

اس کے بعد علامہ امین الاسلام طبری (قدس سرہ) نے اپنی نذر کو پورا کیا اور ایک گرانفذر قرآن کی تفسیر بنام مجمع البیان تحریر کی (۱)۔ (آج بھی علماء گرامی اس تفسیر سے کافی استفادہ کرتے ہیں)

ا ۔ سورہ غافر، آیت ۲۰ ۔ اس سورہ کا دوسرانا م سورہ مومن بھی ہے قر آن کی ۴۸ ویں سورہ ہے۔

ا\_داستان ودوستان ج٢٥ ٢٦٠ نقل از توبهاستاداعتاد بص١٣٩.

۸) دوسرے کے عیبوں کو ہمیشہ دیکھتے رہے لیکن اپنے عیبوں کی طرف توجہ ہیں گ۔

بعض جگہ دس ہے وفائیوں کو ذکر کیا گیا ہے ان آٹھ کے علاوہ دو بہ ہیں کہ:

۱) موت کو برحق جانا لیکن اس کے لئے زادوراحلہ تیار نہ کیا۔ ۲) اپنے مردوہ کو زیر
خاک تو کیالیکن ان سے عبرت حاصل نہیں کی۔ (۱)

2) خدا نے تمہارے وشمن کی تمہیں شناخت کروائی شیطان تمہارا وشمن ہے کیکن

زبان ہے ہم نے اس سے دشنی کی لیکن عملاً اس سے دوستی رکھی۔

قارئین محتر م! آپ ان دس بے وفائیوں کو پڑھیں اور پچھ دیریکیلئے غور وفکر کریں جس کے لئے قرآن نے بار بار کہا ہے: تم لوگ تفکر و تدبر ، غور وفکر کیوں نہیں کرتے۔ اندازہ ، موجائے گا کہ امام علی لیکنا جن کی زبان پر عصمت کا پہرہ ہے بالکل صحح فرمایا۔ بالکل ہماراعقیدہ ہے کہ اس دنیا کا بنانے اور چلانے والا فقط اور فقط ایک ہے۔ وہ ی ہمارارازق وخالق ہے اور اس کی صفات بہوتیہ وسلیہ سے بھی واقف ہیں سب پچھ جارارازق وخالق ہے اور اس کی صفات بہوتیہ وسلیہ سے بھی واقف ہیں سب پچھ جانے اور اس کی معرفت رکھنے کے باوجود ہم سے اس کی مخالفت سرز د ہوجاتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسے الفاظ زبان پر آجاتے ہیں جیسا کہ نعوذ باللہ خدا سے زیادہ ہم لوگ جانے ہیں مثلا کسی کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا جائے تو ہم کہتے ہیں '' ابھی تو لوگ جانے ہیں مثلا کسی کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا جائے تو ہم کہتے ہیں '' ابھی تو اس کی زندگی کے دن ہیں نعوذ باللہ خدا کو معلوم نہیں کہ اس کو زندگی دی ہے یا نہیں۔ واقعاً جیساحق خدا کا ہماری باللہ خدا کو معلوم نہیں کہ اس کو زندگی دی ہے یا نہیں۔ واقعاً جیساحق خدا کا ہماری

ا تفسير مجمع البيان، ج٢، ص ٢٤٩؛ توبه استاداعتاد بص ١٨٨ ااوركيفر باي گنا بان كبيره رسول محلاتي .

گردنوں پرہے ہم نے ادائہیں کیااس کے باوجودا تناکریم ورجیم کدرزق بھی دےرہا ہےاور ہم پررحمتیں بھی نازل کررہاہے لیکن ہم لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

دوسرااس کے پیغیبر پر ہم ایمان لائے کیکن اس کی سنت اور شریعت کو تبدیل کر ڈالا۔ بتا ہے ایسے ایمان لانے کا کیا فائدہ۔ فریقین نے بیرحدیث پیغیبر ملٹی کی آئے ہے نقل کی ہے آپ نے فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ وزبان سے دوسرامسلمان محفوظ رہے۔ آپ بتا ہے آج کونسالیا مسلمان ہے جواس حدیث پر ممل کر رہا ہے۔ زبان سے تو حدیث بیان کررہے ہیں لیکن عمل نہیں کررہے روئے زمین پراللہ کا گھر مساجد ہیں لیکن افسوس آج وہی جگہیں پر امن نہیں امام بارگا ہوں میں امن نہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچارہا ہے۔

تیسرااس پنجمبر پر کتاب خدا نازل ہوئی ہم نے کتاب خدا کی تلاوت کی کیکن اس عمل نہیں کیا۔ فقط کتاب خدا ہ آن مجید کی تلاوت زبان سے تو کی کیکن اس عمل نہیں کیا۔ فقط کتاب خدا ،قر آن مجید کی تلاوت زبان سے تو کی کیکن اپنے کر دار و عمل سے اس پڑمل نہیں کیا۔ قر آن نے فرمایا اور رسول نے بتایا:

''ما اتا کم الرسول فخذوہ وما نھا کم عنه فانتھوا'' جو کچھرسول تہمیں دیں لےلواور جس سے نع کریں اس سے رک جاؤ۔ قرآن نے نماز کا حکم باربار دیا رسول نے بتایا کہ نماز اس طرح پڑھی ہے آپ فیصلہ کریں ہم نماز پڑھتے ہیں اگر پڑھتے ہیں تو جس طرح رسول نے بتائی تھی الیی ہی پڑھتے ہیں اگر واقعاً ایسی ہی نماز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں جیسی رسول نے بتائی تھی تو

انسان ساز

بتائي كه چر ہمارے معاشرے میں خرابیاں كہاں ہے آئیں اور كيوں ہیں؟ كيونكه قرآن ميس إنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُو ﴾ (١) نماز برائیوں سے بیاتی ہے پھرہم برائی سے کیوں نہیں نے رہے۔آیا جو کچھرسول نے دیا ہم نے اسے لیا بھی یانہیں، یا جس سے رسول نے روکا واقعاً ہم اس سے رکے بھی یا نہیں۔رسول نے اعلان رسالت کے وقت علی النام السب احسی و وصیسی و وارثى كهااورآخرى تقرير مين من كنت مولاه فهذا على مولا كهرعلى كوامام بنایا اور جاتے وفت جب کاغذ قلم ما نگا تو نعوذ باللہ سے کہددیا رسول کو ہذیان ہو گیا ہے، حسبنا كتاب الله كانعره بلندكردياآب بتائي جس كوغدر كابيغام يادندر باجوده كس طرح سے خدا كے پيغام كويا در كھ سكتا ہے۔

پنجمبرا كرم طلق يَلِيم كا آخرى بيغام كدا گرقر آن وعترت سے تمسك كرليا تو كبھي ممراه نہ ہو گے کیکن افسوس ہم اس آخری پیغام کو بھول گئے اور ہم نے ان کی مخالفت کرنا شروع کردی ان کے حق کو غضب کرلیا۔

چوتھی چیزخوفِ آتش،ہم دنیا کی آگ میں اینے آپ کونہیں ڈال سکتے حتیٰ کہ اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتے ہوئے ڈرلگتا ہے تو کیا آپ تیار ہیں کہ جہنم کے ایندھن میں جلیں؟ بالکل نہیں تو پھر ہمارے کام ایسے کیوں ہیں جوہمیں دوزخ کی طرف لے کر جارے ہیں ہی جارابیڈروخوف کہال گیا؟

ا\_اصول كافي ، ج٢ بص ١٩٨٩. ۲\_متدرک، چ۱۵، ص۳۰۴.

یا نچویں چیز کہ شوق جنت الیکن ہمارے کام ایسے ہیں جوہمیں جنت سے دور کر رہے ہیں پس بیشوق ورغبت کہاں گیا؟

> امام على النا أفرمات بين: " بالعمل تحصل الجنة لا بالإمَلِ" امید ہے ہیں صرف عمل سے جنت ملتی ہے۔

ہماراعمل ایسا ہو جوہمیں جنت کی طرف لے جائے نہ کہ ہمیں جنت سے دور كردے جس طرح روايت ميں ہے كہ پنجمبراكرم طائع يَائِلُم نے فرمايا: جس شخص كے والدين اس سے ناراض ہوں وہ جنت کی خوشبو بھی نہيں سونگھ سکے گا۔

اب ہم خود سوچیں کہ اللہ تعالی ، رسول اور امام کے بعد انسان کے لئے والدین سے بڑھ کر کوئی مہربان ہستی نہیں۔وہ ہماری راحت کی خاطر ہزاروں تکلیفیں اٹھاتے ہیں، وہ ہمیں پالتے ہیں، لکھاتے پڑھاتے ہیں اور سب سے بڑی بات بیہ کہوہ احسان بھی نہیں جتاتے ہمیں دل ہے والدین کی خدمت کرنی جا ہے ہمیں انہیں ہر وفت خوش رکھنا جا ہے اور بھی بھی ان کی نافر مانی نہیں کرنی جا ہے۔ دوروایات کی طرف توجه كرين:

 اگر کوئی شخص این مال باپ کی طرف ناراض اور غضب کی نگاہ ہے دیکھے تو خدااس کی نماز قبول نہیں کر تا اگر چہوالدین نے اس پرظلم بھی کیا ہو۔ (۱)

۲) ماں باپ کے چبرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ (۲) دوسری روایت

ارسور وعنكبوت ، آيت ۴۵.

میں مہر ومحبت کے الفاظ ذکر ہوئے ہیں کہ ماں باپ کے چہرے کی طرف پیار ومحبت کے ساتھ دیکھنا عبادت ہے۔

اگرہمیں جنت چاہیے تو ہمیں والدین کی عزت واحتر ام کرنی ہوگی کیونکہ مال کے قدموں تلے جنت ہے، جب ان ظاہری و مادی والدین کی اتن عزت ہے تو پھر جو ہماری حقیقی ومعنوی ماں باپ ہیں جس کے لئے پیغمبر طرف ایکٹی نے فر مایا ہو: میں اور علی اس امت کے باپ ہیں اور فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔

ماں باپ خود ہمارے کئے نعمت الہی ہیں۔

چھٹی چیز کہ خدا کی نعمتوں ہے استفادہ کیا لیکن شکران نعمت نہیں کیا قرآن میں ہے: ﴿ لَـئِنْ شَکّوْتُمْ لَا أَرْبَمْ شَکر کرو گے تومین تم پر (اپنی نعمتوں کو زیادہ کردول گا۔

خودانسان کے وجود میں ہر ہر عضونعمت خداہے جمیں اس کاشکرادا کرنا چاہیے۔اور اس شکر پر پھرایک شکرادا کرنا چاہیے کہ خدایا تیراشکر کہ تونے جمیں شکر کرنے کی توفیق عطافر مائی۔

دوسری جگرقرآن میں ہے: ﴿ يَعْمِ فُونَ نِعْمَةَ اللهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ﴾ (٢) انہوں نے نعمت الہی تعمت الہی تعمت الہی تعمت الہی تعمت الہی تعمت الہی تعمت ولا یت علی بن آبی طالب علیہا السلام ہے جمیں ہر حال میں اس تعمت پر شکر ادا کرنا

انہیں اہل ہیت کی محبت ہمارے قلوب میں باقی رہے کیونکہ یہی ہتیاں ہمارے لئے دنیاو آخرت میں سہارا ہیں۔
دنیاو آخرت میں سہارا ہیں۔
ساتویں چیز کہ شیطان تمہارا وشمن ہے خدانے اس کی شناخت بھی کروائی ،قرآن میں۔
میں میں نظاری لائے نظاری انٹے ، مَانِیَ اَلْمُنْ مَانِیَ اَلْمُنْ مَانِیَ اَلْمُنْ مَانِیَ اَلْمُنْ مَانِیَ اَلْمُنْ مَانِیَ اَلْمُنْ مَانِیَ اِلْمُنْ مَانِیَ اِلْمُنْ مَانِیَ اِلْمُنْ مِی اِلْمُنْ اِلْمُنْ مِی اِلْمِنْ اِلْمُنْ مِی اِلْمُنْ اِلْمُنْ مِی اِلْمُنْ اللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ مِی اللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ

جا ہے خدایا تیراشکر کہ ہم ولایت علی کی نعمت پر ہیں اور جب اس دنیا سے جا<sup>ک</sup>ئیں تو

میں ہے: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُو ۗ فَاتَّخِدُوهُ عَدُوًّا ﴾ (۱) شيطان تمهارادُمُن ہے اپنے دُمُن كو پکڑلو۔ ہم سب زبان سے كهدرہے ہیں شیطان پرلعنت، شیطان انسانوں كو گمراه كرتا ہے كيكن عمل میں ہم شیطان كی پیروی كرتے ہیں۔ جب گناه كرتے ہیں تو شیطان نے تو فقط وسوسہ ڈالا تھا بہكا یا تھا عمل تو ہم كررہے ہیں۔ جب گناه كرتے ہیں تو جی تو بہكر لیں گے، بھی تو بہكا تھی تو دروازہ كھلا ہے۔ روایت میں ہے گناه كرنا بہت آسان ہے كيكن گناه بخشوانا بہت

آٹھویں چیز دوسرے کے عیبوں پرنظررکھنا اور اپنے عیبوں کو بھول جانا در حقیقت دوسروں کی ملامت وسرزنش کرنے کے زیادہ الگن اور سزاوار ہیں۔ روایت میں ہے: ''حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا'' اس سے پہلے کہ تمہارامحاسبہ کیا جائے اپنامحاسبہ کرلو۔

ہمیں اپنے سوگناہ بھی نظر نہیں آتے اور دوسروں کا ایک گناہ بھی بہت بڑا لگتا ہے۔

مشکل کام ہے۔

ا\_ مورهٔ فاطرءآیت ۲.

ا \_ سوره ابرا بیم ، آبینمبر ۷ . ۲ \_ سورهٔ محل ، آبیت ۸۳ .

محت نہ کے شیعہ

بعض شیعہ طوس میں امام رضاعلیاتھ کی زیارت کیلئے آئے اور امام سے ملاقات کیلئے ا اجازت جاہی۔ امام علایہ شائے غلام سے فرمایا: مجھے ابھی کام ہے اور اس طرح ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ ملاقات کی اجازت نہیں دی۔

دوماہ تک شیعیان امام کے گھر پر پے در پے آتے رہے اور ملاقات کیلئے اجازت مانگتے رہے لیکن غلام ان کے پیغام کوامام تک پہنچا تالیکن امام نے ان کوملاقات کی اجازت نہیں دی یہاں تک کہ انہوں نے غلام سے کہا ہماری طرف سے امام رضاً کو یہ پیغام دینا کہ ہم چند بار آپ کی زیارت کیلئے آئے لیکن ہمیشہ جواب منفی ملا، ہم اپنے وطن جب جائیں گے تو ہمارے دشمن ہمیں ملامت اور سرزنش کریں گے۔اگر آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو لوگوں کو جا کر کیا جواب دیں گے ان کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا ہڑے گا۔

غلام نے ان کاپیغام امام علائلگاکودیا آنخضرت نے ملاقات کی اجازت دی۔ جب بیافراد امام کے پاس آئے توعرض کی: اے فرزندِ رسول خدا ملٹی نیازیم کیا وجہ ہے کہ اتنی مدت تک ملاقات کاشرف نہ ملا؟

امام رضاعلین این جواب میں آیت کی تلاوت فرمائی ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُن مُعِيدَةٍ فَرِمَا كَا اَور جوم صيبت تم پر پرل تی مُصِيبَةٍ فَرِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ (١) اور جوم صيبت تم پر پرل تی

ا\_موره شوريٰ ،آييه ٣٠.

مولاعلی الناس و خوش مولاعلی الناس خوش مولاعلی الناس خوش الناس خوش الناس خوش الناس خوش الناس خوش الناس خوش محمت ہے وہ خص کہ جس کے عیب دوسرے کی عیب جو لی کرنے سے اسے بچالیں۔

ایک شخص پیمبراکرم طبخی آیا ورکها: دوست رکھتا ہوں کہ خدا میرے عیبوں کو چھپائے رکھے تو حضرت نے فرمایا: "است و عیبوب احبوایک میرے عیبوں کو چھپائے رکھے تو حضرت نے فرمایا: "است و عیبوب احبوایک لیست و اللّه علیک عیوبک "توایخ بھائیوں کے عیبوں کو چھپائے رکھ خدا تیرے عیبوں کو چھپائے گا۔

نواوردس موت برحق ہےاورہم نے اپنے مردوں سے درس عبرت حاصل نہیں کیا۔
اس میں کوئی شک نہیں ہم نے مال ومتاع فقط اس دنیا کے لئے جمع کیا ہوا ہے لیکن آخرت کے لئے جمع کیا ہوا ہے لیکن سوچا تک آخرت کے لئے زادورا حلہ کی فکرنہ کی۔اپنے مردوں کو دفنایا توضیح لیکن سوچا تک نہیں کل ہم نے بھی اس مٹی میں جانا ہے۔

مولاعلى الناف الن

جب میرے مولایہ فرما کیں تو ہم خاکی وخطا کارانسان کیا کہہ سکتے اور کر سکتے ہیں بہر حال ہمیں خواب غفلت سے بیدار ہونا چا ہے اور جتنا بھی ہو سکے نیک کام و نیک اعمال انجام دینے چا ہے تا کہ آخرت میں ہماری بخشش ہو سکے۔

خداے دعاہے بحق محمد وآل محمد ہمارے کبیرہ وصغیرہ گنا ہوں کومعاف فرمائے اور ہمیں صراط متنقیم پر چلنے کی تو فیق عطا فر مائے ۔ آمین یارب العالمین .

انبان ساز

امام رضاً النام في النام أن أفرين موتم برائه ما رائه وقت امام نے ان كا اكرام واحتر ام كيا اور پھر فرمايا:

خداوندمتعال نے تمہاری تو ہواستغفار کی وجہ سے تم کو بخش دیااورا پی رحمت واسعہ میں تم کوجگہ عطافر مائی۔(۱)

جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ

ایک شخص حضورا کرم طبی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن بہت سارے گناہ بھی کرتا ہوں۔ میں ان میں سے کوئی ایک گناہ چھوڑنے کوتیار ہوں۔

آپ فرمای کہ کون سا گناہ چھوڑ دوں،حضور اکرم طلق آیاتہ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔

اس شخص نے عہد کیا کہ آئندہ بھی جھوٹ نہیں ہولے گا۔اس کے بعدلوگوں نے دیکھا کہ اس شخص نے عہد کیا کہ آئندہ بھی جھوڑ دیا تھا کیوں کہ جب بھی وہ کوئی گناہ کرنا چاہتا تو فوراً اس کے دل میں خیال آتا تھا کہ اگر اس نے میہ گناہ کیا اور حضور نے دیافت کرلیا تو چونکہ اس نے جھوٹ نہ ہو لئے کو وعدہ کرلیا تھا اس لیے بچ کہنا پڑے گا اور گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی ۔اس طرح اس نے سارے گناہ چھوڑ دیتے۔

ا \_ بحار الانوار ، ج ٢٨ ، ص ١٥ اورتوب استاد اعتماد ، ص ١٣٠٠ .

ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کرتوت سے اور (اس پر بھی) وہ بہت کچھ معاف کردیتا ہے۔

میں نے تمہارے ساتھ خدا، پیغمبر، حضرت علی الائلہ اور اپنے پاک و پا کیزہ والد کی پیروی کرتے ہوئے سلوک کیا۔

انہوں نے کہا: اے فرزندرسول کیا سبب تھا؟

امام نے فرمایا: تم لوگوں پر وائے ہو، تم بید دعویٰ کرتے ہو کہ حضرت علی علالت کا امام نیعوں میں سے ہو؟

حضرت على عليظا كے شيعة مثل امام حسن ، امام حسين ، اور ابوذر ، سلمان ، مقداد ، عمار یا سر ، محمد بین بکر وغیرہ ہیں کہ جنہوں نے بھی بھی آنخضرت کے دستور کی خالفت نہیں کی ۔ لیکن تم لوگ اکثر اوقات سے کہتے ہوہم آنخضرت کے شیعة ہیں لیکن تمہارے کافی کام آنخضرت کے دستوروں کی مخالفت میں ہوتے ہیں۔ اور واجبات اللی کو انجام دینے میں کوتا ہی کرتے ہواور برادران وینی کے حقوق کی رعایت نہیں کرتے ، جہاں پر تقیہ واجب ہو وہاں تقیہ کرتے ہوا۔ اور جہاں تقیہ حرام ہو وہاں تقیہ کرتے ہو۔

اگرتم لوگ شیعة کے بجائے یہ کہو کہ ہم آپ کے محب ودوست اور آپ کے دشمنوں کے دشمنوں میں تو تمہارا سے کہنا غلط نہ ہوگا لیکن شیعة کا دعوی کرنا تمہارے اعمال سے مازگار نہیں ہے۔ تم لوگ راوستقیم سے دور ہوگر سے کہ گزشتہ اعمال کی تلافی کرو۔

مازگار نہیں ہے۔ تم لوگ راوستقیم سے دور ہوگر سے کہ گزشتہ اعمال کی تلافی کرو۔

شیعوں نے کہا: ہم اسے گزشتہ اعمال پر تو بدواستغفار کرتے ہیں اور خود کو بعنوان محب اور آپ کے دشمنوں کا دشمن معرفی وشناخت کرواتے ہیں۔

قارئین محترم! آپ نے دیکھا کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور کس طرح وہ شخص جھوٹ نہ بولنے سے تمام برائیوں سے نچ گیا۔

آئے ہم بھی عہد کریں کہ بھی جھوٹ نہ بولیں گے۔امام صادق علائلا سے روایت ہے کہ ایک مجمع عہد کریں کہ جو میزے ہے کہ ایک شخص آنخضرت کے پاس آیا اور کہا مجھے ایسی چیز کی تعلیم دیں کہ جو میزے لئے دنیاو آخرت میں بہتر ہوا ورطولانی بھی نہ ہو؟ آپ نے فرمایا: جھوٹ نہ بولو۔(۱)

#### غلط الزام لكانے كى سزا

عربن نعمان بمحفی کہتا ہے کہ حضرت امام صادق علاقتا کا ایک دوست تھا جہاں بھی امام جاتے وہ بھی آنخضرت کے ساتھ جاتا ہا لیک دن نعلیوں (جوتوں) کے بازار سے گرررہے تھے اور اس کے ساتھ ایک غلام تھا جس کا تعلق اہل سند سے تھا جوان دونوں کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ محض تین بارمتوجہ ہوا اور اس نے غلام کونہ پایا چوتھی بار جب غلام کود یکھا تو بلند آواز سے کہا: اے خراب کارعورت کے بیٹے! تو کہاں تھا؟ جب غلام کود یکھا تو بلند آواز سے کہا: اے خراب کارعورت کے بیٹے! تو کہاں تھا؟ جیسے ہیں اس کی زبان سے بیالفاظ نکلے امام صادق علاقتا نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور خور سے اپنی پیشانی پر مار ااور فر مایا: اس کی ماں کوتو نے غلط کام سے نسبت دی؟ ہیں تصور کر رہا تھا کہ تو پر ہیز گارو متق شخص ہے ابھی تو تجھ میں پر ہیز گاری وتقو کی کی کوئی علامت بھی نہیں پائی جاتی ،عرض کیا: اس کی ماں سند تیہ اور مشرک ہے۔ امام نے علامت بھی نہیں پائی جاتی ،عرض کیا: اس کی ماں سند تیہ اور مشرک ہے۔ امام نے

ا \_ چهل حدیث ، رسول محلاتی ، ص ۱۶۱ یخف العقول ، ص ۳۵۹.

فرمایا: کیا تونہیں جانتا کہ ہرامت میں نکاح ہوتا ہے، مجھ سے دور ہوجا۔ راوی کہتا ہے: میں نے پھراس کے بعدان دونوں کو بھی ساتھ ساتھ نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ (۱)

اس حدیث سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ سی پرغلط الزام لگا ناصحیح نہیں ہے۔

#### امام سجأوا وركنيز

کتاب امالی بیس شخ صدوق علیه الرحمه نے اپنی سند کے ذریعہ عبد الرذاق سے روایت کرتے ہیں کہ امام ہجاؤیلی ایک کنیز تھی ایک دفعہ وہ کوزے بیس پانی یا شور بہ لے کر آرہی تھی وہ پانی یا شور بہ ہاتھ سے جھٹ کرامام کے چبرے اقدس پر گرگیا۔ امام ہجاؤیلی انے جیسے ہی کنیز کی طرف نگاہ کی تو کنیز نے فوراً کہا: خدا تعالی فرما تا ہے: و الکاظمین الغیظ ۔اے خصہ کو پی جانے والے ۔امام نے فرمایا: 'قد کظمُتُ عُنی ظِی ''میں نے اپنے عصہ کو پی لیا ۔کنیز نے پھر کہا: 'و العافیت عن الناس'' عُنی ظِی ''میں نے اپنے عصہ کو پی لیا ۔کنیز نے پھر کہا: 'و العافیت عن الناس'' الے لوگوں کو معاف کرنے والے ۔امام علی اور کہا: 'و اللہ فیحبُ المحسنین'' اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ فیحبُ المحسنین'' اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ امام ہجاؤیلی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

ا مجموعه ورام، ج٢ بص٢٠١ و زقتل از چېل حديث رسول محلاتي ، ج٢ بص٢١١.

#### خدا کی آنکھاورخدا کا ہاتھ

سنی جناب شہرستانی کی کتاب ملل ونحل باب غلوسے نقل کرتے ہیں کہ: صحابہ کے زمانہ میں ہی لوگ حضرت علی لیکنا کے بارے میں غلو کیا کرتے تھے یہ بات سے ہے کہ حضرت علی لیکنا نے حکومت سے کنارہ کشی کی تھی لیکن لوگ علی لیکنا کے بارے میں غلو کرتے تھے وہ مزید لکھتا ہے کہ پیغیبر کے زمانہ میں بھی لوگ علی لیکنا کو یداللہ اور عین اللہ کہتے تھے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عمر مکہ مکر مہ کی زیارت کے لئے آیا ہوا تھا زیارت کے بعد میں دفعہ کا ذکر ہے کہ عمر ملہ کو انھالوگوں نے چاروں طرف سے اس کا احاطہ کیا ہوا تھا کہ اسے میں ایک شخص عمر کے پاس دوڑتا ہوا آیا آئکھوں سے خون یا پانی جاری تھا اور اس نے آکر کہا: مجھے علی سلائلگا نے مارا ہے؟ عمر نے کہا جاؤ علی سلائلگا کو میر ہے پاس لے کر آؤ۔ حضرت علی کو لایا گیا۔ عمر نے کہا: بیہ خدا کا گھر ہے بیرامن کی جگہ ہے یہاں تو حضرت علی کو لایا گیا۔ عمر نے کہا: بیہ خدا کا گھر ہے بیرامن کی جگہ ہے یہاں تو حیوانات، پرندہ وغیرہ بھی امن میں ہیں تم نے کیوں اس عرب کو مارا؟ (عزیز وو کی کھئے کے علی کے مکتب میں کون سختی عذاب ہے) حضرت علی سے سالے نے فرمایا: خدا نے اس بشر کو علی کے مکتب میں کون سختی عذاب ہے) حضرت علی سے سالے میں بین تا کہ وہ ان آئکھوں کے ذریعہ اس عالم ہستی کا مطالعہ کرے اُسے آئکھیں ویں ہیں تا کہ وہ ان آئکھوں کے ذریعہ اس عالم ہستی کا مطالعہ کرے اُسے

ا ـ بحارالانوار، ج ا ٤، ص ١٢ ١ اور چېل حديث رسول محلاتي ، ج ٢ ، ص ٢٠٩.

دیکھے اور بیعرب ان آنکھوں سے لوگوں کی ناموسوں کود کیور ہاہے اس لئے میں نے اس کوٹھیٹر مارا۔

> عمر نے اس عرب کی طرف منہ کیا اور کہا: ''قَدُ رَأَی عَیْنُ اللّٰه وَ ضَرَبَکَ یَدُ اللّٰه''(۱) بِشک اللّٰہ کی آئکھ نے دیکھا اور مختجے اللّٰہ کے ہاتھ نے مارا۔(۲)

#### بہترین اعمال

کتاب دعوات راوندی میں روایت تقل ہے کہ خداوند متعال نے حضرت موئی اسے فرمایا: کیا میرے لئے کوئی عمل انجام دیا ہے؟ حضرت موئی نے عرض کیا: تیرے لئے نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ دیا، ذکر کیا، خداوند متعال نے فرمایا: نماز تیری راہنمائی اور دلیل ہے، روزہ تیرے لئے جہنم ہے آگ سے بچانے کے لئے سپر ہے، صدقہ تیرے لئے (روزِ قیامت) سامیہ ہے اورذکر بھی نور ہے۔ پس کون سامل میرے لئے انجام دیا؟ حضرت موئی علیات نے عرض کیا: خدایا! میری راہنمائی فرماوہ کون سامل ہے جو فقط اور فقط تیرے لئے ہے؟ فرمایا: اے موئی کیا بھی میرے لئے تو نے کسی سے دوئی کیا بھی میرے لئے تو نے کسی سے دوئی کی ہے؟

ا خود صديث بحار الانوار، ج ٢٤،٥ ١٩١١ ور٥٥.

۲۔ کتاب اسرار ولایت علامہ امینی کی سات نقار ہر ،مؤلف عبدالعلی حسین پور،ص ۱۸۔ مناقب ابن شہرآشوب، ج۳ ہص ۲۴ \_ بحار ، ج۵۹ مص ۸۸ (اس کتاب کا بندہ حقیر نے ترجمہ کیا ہے عنقریب منظرعام پرآجائے گی )

اس وفت حضرت مویل نے جانا کہ بہترین اعمال خدا کی راہ میں دویتی اور خدا کی راہ میں دشمنی ہے۔(۱)

كتاب جامع الاخبار مين رسول خداط التي التي سروايت نقل هے كرآ ب نفر مايا:
"افضل الاعمال الحب في الله و البغض في الله ؛ (٢) بهترين اعمال خداكى راه مين دوت اور خداكى راه مين دشمنى ہے۔"

روایات میں ہے کہ جولوگ خداکی خاطر دوئتی کریں گےروز قیامت ان کے بدن سے نورساطع ہوگا اور نور کے منبر پرآپ کو بٹھایا جائے گا اور اس قدر نور ان سے اور منبر سے ساطع ہوگا کہ وہ تمام چیز وں کو منور کردے گا۔ اور بہشت میں ان کا چہرہ چودھویں کے جاند کی طرح چیکے گا۔ اور ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوا ہوگا میہ وہ لوگ ہیں جواللہ کی راہ میں دوئتی کرتے تھے۔

تفصیل سے روایات کے لئے کتاب بحار الانوار، کتاب غرر الحکم اور کتاب اصول کافی کی طرف رجوع کریں۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ جے شخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتابوں ملل الشرائع،
عیون الاخبار اور امالی میں اپنی سند سے رسول خدا طبع گیاتی ہے۔ اس طرح روایت نقل
کی ہے کہ آنخضرت نے ایک دن اپنے بعض اصحاب سے فر مایا: اے بندہ خدا! خدا
کی ہے کہ آنخضرت نے ایک دن اپنے بعض اصحاب سے فر مایا: اے بندہ خدا! خدا
کی خاطر دوستی کرواور خدا کی خاطر دشمنی کرو۔ دوستی کرواللہ کی راہ میں ، دشمنی کرواللہ کی

ا يخارالانواره ج٩٧ع ٢٣٧.

٢\_ يحار الانوار ، ج٢ ، ص ١٩٥.

راہ میں دوئی اور دشمنی کا معیار حب فی اللہ اور بغض فی اللہ ہونا چا ہے کی تہاری دوئی آئے کل زیادہ تر دنیا کی خاطر ہے اسی وجہ سے دوئی کرتے ہواور دشمنی بھی اسی وجہ سے ہواور دشمنی بھی اسی وجہ سے ہواور بیر دوئی و دشمنی خدا کی بارگاہ میں تہہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔

ایک صحافی نے عرض کیا: مجھے کس طرح پہتہ چلے گا کہ میری دوئی و دشمنی خدا کی خاطر ہے اور ولی خدا کون ہے تا کہ اس کو دوست رکھیں اور دشمن خدا کون ہے تا کہ اس کو دوست رکھیں اور دشمن خدا کون ہے تا کہ اس

رسول خدا ملی آیتی ہے حضرت علی النظاکی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: اس شخص کو د مکھ رہے ہو؟ عرض کی: جی ہاں، فرمایا: اس شخص کا دوست خدا کا دوست ہے ہیں اس کو دوست رکھوا وراس کا دشمن خدا کا دوست کو دوست ک

حارث بن اعور ہمدانی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت امیر المومنین علیاتگاکی خدمت میں شرفیاب ہوا تو حضرت نے فرمایا: کس لئے میرے پاس آئے ہو؟ میں نے عرض کیا: خدا کی قسم آپ کی محبت و دوئتی کی وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا: اگرتم کی کہدرہ ہوتو تم مجھے تین جگہ ضرور دیکھو گے ایک جان کی کے عالم میں ، دومرا بل صراط اور تیسراحوض کوثر کے پاس۔ (۲)

ا \_ بحار الانوار، ج٩٦ ، ص٢٥٢ اور چېل حديث رسول محلاتي ، ج٢ ، ص٠٢٠.

٣- جامع الاخبار بص١٢٨ اور چبل حديث رسول محلاتي ،ج٣ بص ٥٩٩.

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

خدا کےعلاوہ کسی اور سے سوال نہ کرو

علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بحار الانوار میں روایت نقل کرتے ہیں کہ محمہ بن مجلان کہتا ہے کہ میں سخت مشکلات کا شکار ہوا اور کافی مقروض ہو چکا تھا۔ قرض دینے والے مجھے بہت نگ کررہے تھای وجہ سے میں نے اپنے قد کمی دوست حسن بن زید جو کہاس وقت مدینہ کا امیر تھا اس کے پاس جانے کا قصد کیا۔ اس دوران محمہ بن عبد کہا سے میں منازید بن علی بن حسیطالیکا جو میرے پرانے ساتھیوں اور دوستوں میں سے تھے میری مشکلات اور پریشانیوں سے آگاہ ہوئے۔ اتفا قاراستہ میں ان سے ملاقات ہوئی اور ان کی دوران کی دوری سے مطلع ہوں، بتاؤ تم کیا کرنا چا ہے ہو؟ اور کس سے مدد کے طالب ہو؟ میں نے کہا: حسن بن زید۔

انہوں نے جھے سے فرمایا: وہ تمہاری حاجت کو پورانہیں کرسکتا اور جوتم چاہتے ہو
اس کوانجام نہیں دے سکتا، آؤاور کسی ایسے کے پاس جاؤ جوتمہارا کام اور تمہاری مشکل
کودور کرسکتا ہو۔ وہ اجود الاجودین ہے اور تم اپنی حاجت کواس سے طلب کرو۔ میں
نے اپنے چچاامام صادق علیت انہوں نے اپنے جدام جدامام حسیتی کے اور انہوں نے اپنے والدگرامی علی بن ابی طالب کی سے اور انہوں نے رسول ملتی کی تھے دوایت نقل
کی ہے کہ فرمایا:

خداوندمتعال نے اپنے بعض پینمبران کی طرف وحی کی۔ مجھے اپنی عزت وجلال کی

قتم جوکوئی بھی میرے علاوہ کس سے امیداور آرزور کھے گا اس کی امیداور آرزوکو نامیدی میں تبدیل کردوں گا اور ذلت وخواری کا لباس لوگوں کے درمیان اُسے پہناؤں گا۔ اور اپنی رحمت وفضل سے اس کو دور رکھوں گا۔ کیا میرا بندہ تختیوں میں میرے علاوہ کسی اور سے اسے حل کے لئے امیدلگائے درحالا نکر تختی میرے ہاتھ میں ہے اور میر اے علاوہ کسی سے کیا امیدر کھتا ہے۔ حالا نکہ میں ہوں مشکل کوحل کرنے والا، بند دروازوں کی چا بی میرے ہاتھ میں ہے اور میرا دروازہ ہرایک کے لئے کھلا

کیاتم نے نہیں جانے جب بھی کسی پر مصیبت آتی ہے میر سے علاوہ کوئی بھی اس کو دور نہیں کرسکتا۔ پس کیوں میر ابندہ مجھ سے روگردانی کرتا ہے اور دوسر سے امید رکھتا ہے درحالا نکہ اپنا جود و کرم میں نے اس کوعطا کیا ہے اور اس کے سوال کرنے سے پہلے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ کیا ممکن ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو خددوں؟ ہرگز ایسانہیں ہے! کیونکہ میرا جودو کرم خاص نہیں ہے۔ کیا دنیا و آخرت میر سے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر تمام زمین و آسمان کے رہنے والے مجھے سے کوئی چیز میں اور میں ہرایک کو اس کی جا ہت کے مطابق الگ الگ دوں تب بھی میری مانگیں اور میں ہرایک کو اس کی جا ہت کے مطابق الگ الگ دوں تب بھی میری ملکیت میں مکھی کے بال کے برابر کمی نہ وہوگی اور کس طرح کم ہو گئی ہے کیونکہ جیز دل کا قیم میں ہوں۔ اے مفلس و حاجت مندمیری نا فر مانی کرتا ہے اور مجھ سے ڈرتا بھی نہیں ہوں۔ اے مفلس و حاجت مندمیری نا فر مانی کرتا ہے اور مجھ سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔

میں نے ان سے کہا: اے فرزندرسول طبی ایس مدیث کو دوبارہ میرے لئے

للك جھيكنے سے بھی پہلے متجاب ہوگئی۔(۱)

آپ نے دیکھا کہ ابوحمزہ نے مشکل وقت میں کس سے امیدلگائی؟ ہمیں بھی مشکل مشکل میں سے امیدلگائی؟ ہمیں بھی مشکل میں صرف مشکل کشاء سے امیدلگائی چاہیے۔ وہی ہے شفاء دینے والا، وہی ہے حاجت روا۔

يغيمبرا كرم المفايليم اوريبودي

شخ صدوق علیہ الرحمہ کتاب امالی میں ساتویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیاتیا سے انہوں نے حضرت امیر المونین علیاتیا سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم ایک یہودی کے چندا شرفیوں کے مقروض تھے اور وہ آنخضرت سے اس کا مطالبہ کر رہا تھا۔ پینجبر اسلام طبّع این ہم مایا: میر بے پاس پھوٹیوں کچھے دوں۔ یہودی نے کہا: میں اسلام طبّع این ہم میں تجھے دوں۔ یہودی نے کہا: میں بھی اس وفت تک آپ کونہیں جھوڑ وں گا جب تک آپ میرا قرض شددے دیں۔ آنخضرت نے فرمایا: میں اس صورت میں تیرے پاس بیٹھ جاتا ہوں اس طرح پینجبر گات یہودی کے اس یہودی کے باس بیٹھے رہے اور نماز ظہر وعصر اور مغرب وعشاء اس یہودی کے پاس پیٹھے رہے اور نماز ظہر وعصر اور مغرب وعشاء اس یہودی کے پاس پڑھی۔ اصحاب رسول خدا طبّع این ہم وجب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو یہودی کے پاس پڑھی۔ اصحاب رسول خدا طبّع این ہم وجب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو یہودی کے پاس آئے اور اس کوڈرایا دھمکایا۔

رسول خدا طلَّحُ يُلِيِّكُم نے اپنے اصحاب سے فرمایا جمہیں اس سے کیا کام؟ اصحاب

ا \_ بحار الانوار، ج ۲۹ م ۲۸۲ \_ چېل حديث رسول محلاتي ، ج ۲ م ١٣١١.

بیان کریں انہوں نے اس حدیث کوئین مرتبہ میرے لئے بیان کیا۔ میں نے کہا: خدا کی شم اس کے بعد میں اپنی حاجت کسی سے طلب نہیں کروں گا۔اور پچھ ہی دیر گزری تھی کہ خدا تعالیٰ نے اپنی طرف سے میرے لئے روزی پہنچادی۔(۱)

ای سے ما تگاجائے

شخ کشی اپنی کتاب رجال میں اپنی سند کے ذریعہ ابی حمزہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ: میری ایک لڑی تھی جو کہ زمین پر گرگئی جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا میں اس کو ڈاکٹر (ہاتھ جوڑنے والے) کے پاس لے گیا جب اسنے دیکھا تو کہا: ہاتھ ٹوٹ گیا ہے علاج ہوگا اور ہاتھ کو باندھا جائے گا۔ اس نے ہاتھ باندھنے کے لئے اس کے مقد مات تیار کرنا شروع کئے اور میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور میرا دل بیٹی کے لئے دعا کی۔ اس کے مقد مات تیار کرنا شروع کئے اور میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور میرا دل بیٹی کے لئے دعا کی۔ بیٹی کے لئے مماکن ہوا گریے کرنے لگا اور خدا سے اس کی صحت یا بی کے لئے دعا کی۔ میان کے اور کی کو باہر لا یا اور پھو کٹر یاں اور ہاتھ باندھنے کے وسائل بھی ساتھ لا یا اور جب اس نے لڑکی کا ہاتھ پڑا تو ہاتھ پر ٹوٹے کے اثر ات نہ تھے اس نے دوسراہا تھ دیکھا اس پر بھی کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ اس نے مجھ سے کہا: ما بھا شہے: اس کا ہاتھ تھ تو ٹوٹا ہوانہیں ہے۔

میں نے اس واقعہ کوامام صادق علیلتگا سے بیان کیا تو فرمایا: اے اباحمزہ تیری دعا

ا \_ بحار الانوار، ج ٩٣، ص ١٣٠٣ ورچبل حديث رسول محلاتي ، ج٢، ص ١٢٩.

بهترين زوجه

پیغمبراکرم ملتی آیا ہے سے منقول ہے کہ فر مایا: بہترین بیوی وہ ہے جود نیا وآخرت کے کاموں میں اس کی مدد کرے۔(۱)

ووسرى جَكَةِ رَمَايا: "خَيْسُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَلمَوْأَةُ الصّالِحَة ؛ (٢) ونيا كالبهترين متاع الحجي عورت ہے۔

دوسری جگہروایت میں ہے کہ دنیا کا بہترین متاع اچھی بیوی ہے۔ فارسی زبان میں مثال ہے کہ اچھی عورت کی کوئی قیمت نہیں کیونکہ بری عورت کی

بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔اچھی عورت کی اتنی قیمت ہے کہاس کو بیان نہیں کیا جاسکتا

اور بری عورت کی کوئی اہمیت نہیں کیونکہ اس کی کوئی قیمت نہیں۔

حضرت امام صاوق عليلنا سے منقول ہے كەفر مايا:

ا\_ بحارالاتوار، ج٩٧، ص١٠٠٠.

٢- كنزالعمال، حديث ١٥٣٨٥.

٢\_معانى الاخبار،ص١٣٣.

نے کہا: یارسول اللہ اس بہودی نے آپ کو پکڑا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا: خداوند متعال نے مجھے اس لئے مبعوث نہیں کیا کہ میں کسی پرظلم کروں چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔

دوسرے دن یہودی شخص مسلمان ہوگیا اور زبان پرشہادتین جاری کی اور کہا:

"اپنے مال میں سے میں نے آدھا مال راہِ خدا میں دے دیا' اور پیٹیبرا کرم طرح پُلٹی پُلٹی ہے ۔
سے کہا: میں نے بیکام فقط اور فقط اس لئے کیا تھا کیونکہ میں نے آپ کے اوصاف میں نے تورات میں اس طرح پڑھیں کہ:

''محر بن عبداللہ (ایک پیغمبر ہے جو کہ) مکہ میں متولد ہوا اور طیبہ (ینرب) کی طرف ہجرت کی ہنخت دل اور بداخلاق نہیں ہے، بدزبان اور برائی سے متزین نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوائے کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول میں بیم یہ بیرا مال آپ کے اختیار میں ہے آپ تھم کریں اس مال کے بارے میں خدا نے کیا فرمایا ہے ...(۱)

قارئین محتریم آپ نے دیکھا کہ ایک یہودی سے ہمارے رسول کس طرح پیش آئے اور ہم ایک مسلمان ، ایک شیعہ سے کس طرح پیش آتے ہیں۔ فکر کریں اور سوچیں ؟

ا- بحارالانوأر، ج١١م ٢١٦ - چېل حديث، رسول محلاتي ، ج٢، ص ٢٣١.

جا ندی نہیں ہے بلکہ وہ سونا جا ندی ہے بہتر ہے اور بری عورت کی قیمت مٹی نہیں ہے کیونکہ مٹی اس سے بہتر ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھی ہیوی اور اچھا شوہرایک بروی نعمت الہی ہیں جیسا کہ بری ہیوی اور براشو ہر بدترین عذاب دیتا ہے۔

سعدشیرازی نے کیاخوب کہاہے:

اچھی بیوی درولیش مرد کو بادشاہ بنا دیتی ہے بری بیوی اچھے مرد کے لئے اس عالم میں دوز خے

مديث سي ع

جس کو جار چیزیں مل گئیں تو گویا اس کو دنیا و آخرت کی خوبیاں مل گئیں: اے صابر بدن ۲۰ \_ ذاکر زبان ۳۰ \_ شاکر قلب ۴۰ \_ احجی بیوی \_

تنین متجاب دعائیں جو بے فائدہ رہیں

بحار الانوار میں علامہ مجلسی کتاب راوندی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک کی طرف وحی کی کہاس کی امت میں سے ایک مرد ہے جس کی تین دعا ئیں مستجاب ہونگیں ۔ پیغمبر نے بیخبراس مردکو دی۔

وہ مردا پنی بیوی کے پاس آیا اور اس کو پیغمبر کی بات بتائی ، بیوی نے کافی اصرار کیا کہ ان تین دعاؤں میں سے ایک دعا ضرور اس کے لئے کرے مرد راضی ہوگیا،

عورت نے کہا: خدا سے دعا کرو مجھے خوبصورت ترین عورتوں میں سے قرار دے۔ اس مرد نے دعا کی وہ عورت خوبصورت ترین عورتوں میں سے ہوگئی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ بادشاہ اور ثروتمند جوان اور دیگر افراد اس شہر کے اس کی طرف راغب ہوگئے ہیں تو اس نے اپنے بوڑھے اور فقیر شوہر کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور اس سے برے اخلاق سے پیش آنے لگی۔اس کا شوہر کچھ عرصہ تک اس سے اچھی طرح پیش آیا اور جب اس نے دیکھا کہ دن بدن اس کا اخلاق بدسے بدتر ہور ہاہے تو اس نے دعا کی کہوہ کتے کی شکل میں تبدیل ہوجائے اس طرح اس کی بیدوسری دعا قبول ہوئی۔ اس واقعہ کے بعداس کی اولاد باپ کے اردگر دجمع ہوگئی اور گربیہ وزاری کرنے لگے اور کہنے لگے بابا! لوگ ہمیں سرزنش و ملامت کررہے ہیں کہ ہماری مال کتے کی شکل میں ہے اور باب سے درخواست کی کہ دعا کرے کہ وہ اپنی پہلی صورت کی طرف بلیٹ آئے۔اس مرد نے دعا کی اور وہ عورت اپنی پہلی صورت کی طرف ملیث آئی۔اس طرح اس مرد کی تین دعا کیں مستجاب ہوئی جونے فائدہ رہیں۔(۱)

# قطع رحى كى سزا

حضرت امام صادق علیلئلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے امام علیلئلم سے عرض کیا: میرے بھائیوں اور چچازاد بھائیوں نے میرے لئے گھر میں رہنا دشوار کر دیا

ا\_ بحار الاتوار، ج١١ع ٢٨٥ \_ چېل حديث، رسول محلاتي ، ج٢ بص ٢٣٦.

آ جائے تو ہم بھی خدا کے دوست بن سکتے ہیں؟ یقیناً ہم میں بھی اس صفت کا ہونا ضروری ہے تا کہ خدا کے دوست بن سکیس۔

كتاب كافى مين امام صادق عليته سيروايت ہے كه فرمايا:

حضرت ابراہیم مہمان دوست تھاورا گربھی مہمان نہ آتا تو گھرہے باہر مہمان کو ڈھونڈ نے کے لیے نکل جاتے اور گھر کے دروازہ کو تالالگا دیتے اور چالی اپنے ساتھ لے جاتے ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب حضرت ابراہیم گھرسے باہر تالالگا کر گئے تو واپسی پردروازے کو کھولاتو دیکھا کہ ایک شخص گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے کہا: اے بندہ خداکس کی اجازت سے گھر میں داخل ہوئے ہو؟

اس شخص نے کہا: خدا کی اجازت سے (اس جملہ کو تین بار تکرار کیا) حضرت ابراہیم جان گئے کہ بیہ جبرئیل امین ہیں اور خدا کاشکرادا کیا۔

پھراس نے جناب ابراہیم سے کہا: تیرے پروردگار نے مجھے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ کی طرف جس کواس نے اپناخلیل کہاہے بھیجاہے۔

حضرت ابراہیم نے بوچھا: مجھے بتاؤوہ بندہ کون ہے تا کہ جب تک میں زندہ ہوں اس کی خدمت کرسکوں!

اس نے کہا: آپ ہی خلیل خداہیں۔

حضرت ابراجيم نے يو چھا: كس وجدسے؟

كها: "قال الانك لم تسئل احد شيئا قط ولم تسئل شيئا قط فقلت: الا. ؛ كيونكرآب في خدا كسوائي كايك سيسوال بين كيا اورجب بحى

ہے۔ گھر میں فقط ایک کمرہ میرے لئے چھوڑا ہے۔ اگر میں اس بارے میں کوئی اقدام کرنا جا ہوں تو کرسکتا ہوں اور ان سے گھر لےسکتا ہوں؟

امام علیات نے فرمایا: صبر کرو خداوند متعال تمہارے لئے آسانی پیدا کرے گا۔ راوی کہتا ہے: میں نے صبر کیا اور سال ۱۳۱۱ ھیں ایک ایسی وبا آئی کہوہ تمام لوگمر گئے ایک آدی بھی ان میں سے نہیں بچا۔ پس اس واقعہ کے بعد میں امام صادق کے پاس گیا۔ جیسے ہی امام علیات مجھے دیکھا تو فرمایا: تمہارے گھروالے کیسے ہیں؟

میں نے عرض کیا: خدا کی شم وہ سب مرگئے ان میں سے ایک بھی باتی نہیں رہا۔ امام نے فرمایا: بیاس وجہ سے ہوا کیونکہ وہ لوگ تجھے اذبت پہنچاتے تھے اور تجھے سے قطع رحمی کی ہوئی تھی۔ کیا تیرادل چا ہتا ہے کہ وہ زندہ ہوجا کیں اور تجھے اذبت کریں؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں، خدا کی شم!(۱)

حضرت ابراجيم كحليل خداجون كاسبب

حضرت ابراہیم کے لئے چندصفات کو ذکر کیا جاتا ہے جو دیگر انبیاء سے ان کوممتاز کرتی ہیں یعنی مقام خُلّت خلیل خداوغیرہ۔

حضرت ابراہیم کے خلیل خدا ہونے کا سبب کیا ہے؟ کیوں ابراہیم کوخلیل خدا کہا گیااس کی وجہ کیا ہے؟ کیاا گریہ صفت جن کی وجہ سے ان کوخلیل خدا کہا گیاا گرہم میں

ا \_اصول كافي ، جهم بص ٢٨ \_ چېل حديث ، رسول محلاتي ، ج٢ بص ٢٨١.

آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے انکاریانہیں کہا۔(۱)

لاحول ولاه قوة إلا بالله كى فضيلت

حضرت على المنظافر ماتے ہیں کہ پیغمبراکرم طلق النظم نے مجھے مے فرمایا کہ کیا میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کی طرف را ہنمائی نہ کروں؟ میں نے عرض کیا است کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کی طرف را ہنمائی نہ کروں؟ میں نے عرض کیا اس کیوں نہیں یارسول اللہ فرمایا: لا حول و لا قوۃ الله بالله (۳) پڑھا کرو۔ پیغمبراکرم نے فرمایا:

صدیث میں ہے جب بندہ لاحول ولا قوۃ آلا بالله کہنا ہے تو پرودگارعالم فرشتوں سے کہنا ہے میرے بندے نے اپنے آپ کومیرے سامنے تعلیم تم کرلیا ہے اس کی حاجت کو پورا کرو۔

شب معراج حضرت ابراہیم نے رسولِ خدا طرق آلیم سے فرمایا: اپنی امت کو حکم دو کہ جنت میں جتنے جاہے درخت لگا لو۔ رسول خدانے فرمایا: کس طرح؟ حضرت

> ا ـ بحار الانوار ، ج۱۱ م ۱۳ ـ چبل حدیث رسول محلاتی ، ج۲ م ۱۳ م. ۲ ـ متدرک ، ج۵ م ۱۷۳ و ۲۳ ـ چبل حدیث ، رسول محلاتی ، ج۲ م ۱۳۳ .

ابراہیم نے فرمایا: لا حول و لا قوۃ إلا بالله العلى العظیم پڑھ کر۔(۱) امام باقر علیتا سے منقول ہے کہ پنجمبرا کرم طابی آئی کی ا

جب کی کے پاس پے در پے تعمین آرہی ہوں تو وہ الحمد لله رب العالمین کے اوراگر کسی کو فقر سے نجات نظر رہی ہوتو ذکر لا حول ولا قوہ آلا بالله العلمی العظیم کوزیادہ پڑھے۔ کیونکہ اس ذکر میں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اوراس ذکر میں بہتر (۲۲) دردوں کی شفاء اوردواء ہے جس میں سے ادنی ترین می واندوہ ہے۔ (۲)

لاحول ولا قوة إلا بالله پڑھنے سے فقر دور ہوجاتا ہے۔ امام صادق علائتا سے دوایت ہے کہ جوکوئی روز انہ سومر تبدلا حول ولا قوة إلا بالله پڑھے تو بھی بھی فقراس تک نہیں ہنچے گا۔ (۳)

رسول خدات روایت ب کهفر مایا:

جوكوئى لاحول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم كجاً وه گنا مول ساس المرح پاك و پاكيزه موجائے گا جيسے البھی متولد مواہ اورستر دروازے فقر وزارى كاس پر بند موجائىس گے۔ (م)

ا\_متدرك، چ٥،٩٥٣.

٢\_ بحارالانوار، ج٩٣ ، ١٨٢.

۲- محان برقی به ۲۳.

٩\_متدرك، ج٥،٩٥٣.

ستر مار

ایک شخص پینیمراکرم طاقی آیتی کی خدمت میں آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! ہما ہے پاس غلام (نوکر چاکر) ہیں بعض اوقات ان سے غلطیاں اور اشتباہات سرز د ہوجاتے ہیں ہم ان کی غلطیوں اور تقصیرات سے کتنا در گرزر کریں۔
پینیم اکرم طاقی آیتی نے کچھ دریا خاموش رہنے کے بعد فر مایا:
دن میں ستر باران کو معاف کرواوران کی غلطیوں سے در گرزر کرو۔(۱)
قار نین محترم! اب ہم دیکھیں کہ اگر ہمارے گھر میں نوکر چاکر ہیں تو ان سے تھوڑی ہی خلطی ہوجاتی ہے تو ہم کتنا عفود در گرزر سے کام لیتے ہیں۔

فضل خداورخلق

بیان کرتے ہیں کہ: ہارون الرشید کی زوجہ زبیدہ کی جودوسخا کی شہرت تھی۔دونا بینا شخص اس کے راستے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان میں سے ایک نے کہا: خدایا تو مجھے اپنے فضل وکرم سے روزی مرحمت فرما۔ دوسرے نے کہا: خدایا مجھے امّ جعفر (زبیدہ) کے فضل وکرم سے روزی مرحمت دوسرے نے کہا: خدایا مجھے امّ جعفر (زبیدہ) کے فضل وکرم سے روزی مرحمت دوسرے نے کہا: خدایا مجھے امّ جعفر (زبیدہ) کے فضل وکرم سے روزی مرحمت

امام صادق علیفتا سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:
جو شخص ہزار مرتبہ ایسے کے گاتو خدااس کو جج نصیب کرے گا اور اگرموت اس کے
قریب ہوگی تو خدااس کی موت میں تاخیر کردے گا یہاں تک کہ جج کو بجالائے۔(۱)
حضرت امام رضا اللیفائے نے فرمایا: جب کوئی پریشانی آجائے تو سات بار بسم الله
السر حسن السوحیم لاحول و لا قوۃ اِلا بالله کی تلاوت کرے (انشاء اللہ)
پریشانی دور ہوجائے گی اور اگردور نہ ہوتو ستر مرتبہ پڑھے۔(۲)

دوشيطان

عیاض بن جمار مجاشعی بھرہ کارہنے والا (۵۰ ہجری) کہتا ہے: میں نے پینجبرا کرم سے عرض کیا: ہمارے عزیز وا قارب میں سے ایک شخص نے مجھے سے کمسن ہونے کے باوجود مجھے گالیاں دیں، اگر میں اس کوجواب دوں تو کیا میں نے برا کام کیا؟ پینجبر ملتی گیا ہے نے فرمایا: دوشخص جوایک دوسرے کو گالیاں یا برا بھلا کہتے ہیں وہ دو شیطان ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کی بیہودہ کلام میں مدد کی ہے۔ (۳)

ا مجة البيضاء، جسم ١٩٨٨ ـ شنيد باي تاريخ ص ٩٥ ـ يكصد موضوع يا نصد داستان، جسم ٥٥ .

ا\_ بحارالانوار،ج۴۳،ص ١٩١.

٢\_فقدالرضأ جن ٥٣.

٣ م البيضاء، ج٥، ص ١١٧ \_ يكصد موضوع يا نصد داستان، ج٣ بص٦٢.

انيان ساز

كريم كاباته

جس وفت حاتم طائی کا انتقال ہوا اور اس کو دفن کئے ہوئے چند سال گزر گئے تو ایک دفعہ کافی بارش ہوئی اور اس کی قبر سیلاب کی زدمیں آنے لگی نزدیک تھا کہ ویران ہوجائے۔

اس کے بیٹے نے جاہا کہ اس کے جسد کو دوسری جگہ نتقل کر دے تا کہ سیلاب سے محفوظ رہ جائے۔ جس وقت قبر کو کھو داگیا تو کیا دیکھا کہ اس کے تمام اعضاء متلاشی اور بکھرے ہوئے وسالم ہے۔ لوگ جمع ہوگئے اور بکھرے ہوئے ایس کی سیدھاہاتھ بالکل صحیح وسالم ہے۔ لوگ جمع ہوگئے اور تبجب کرنے گئے اس کا سیدھاہاتھ سالم کیوں رہا؟

اس جگہ ہے ایک بوڑھا صاحب دل شخص جار ہاتھا اس نے کہا: تعجب نہ کروحاتم اس ہاتھ سے بہت عطا کیا کرتا تھا ای وجہ سے اس کا سیدھا ہاتھ سالم رہاہے۔(1)

والدین کے اولا دیرای (۸۰) حقوق

اربعین سلیمانی سے منقول ہے کہ والدین کے اسٹی کے قریب حقوق اولا دیر ہیں ان میں سے جالیس اخروی زندگی سے ان میں سے جالیس حقوق ان کی دنیاوی زندگی سے اور جالیس اخروی زندگی سے مربوط جالیس حقوق میں سے دس حقوق اولا د کے مربوط جالیس حقوق میں سے دس حقوق اولا د کے

ا ـ بزارو یک حکایت خواندنی مج ایس ۱۳۵ اور بزارو یک حکایت اخلاتی بس ۵۲۵.

زبیرہ نے جب ان دونوں کے دعائی جملات سنے تو روزانہ مرغ کے اندرسونے کے دس درہم چھپا کر دوسرے والے کے لئے اور پہلے والے کے لئے دو درہم بھیجتی۔

صاحب مرغ ،مرغ کے اندر توجہ کئے بغیر دو درہم کا مرغ اپنے دوست کو بیچیار ہا۔ دس دن تک اس طرح ہوتار ہا۔

ایک دن زبیرہ نے دوسر کے خص سے پوچھا: کیا ہمار نے فضل وکرم نے تہہیں غنی کیایانہیں؟ کہا:کون ساکرم؟

زبیدہ نے کہا: سودیناردس دنوں تک مرغ کے اندر چھپا کرہم نے تمہیں بھیجے۔
نابینا شخص نے کہا: میں نے دینارتو نہیں دیکھے۔تم روزانہ مجھے ایک مرغ بریانی بھیجتی
تھیں ۔وہ بھی میں اس نابینا شخص کودودر ہم میں نے دیتا تھا اور یہ مجھ سے خرید لیتا تھا۔
زبیدہ نے کہا: بالکل سیج ہے۔ یہ خص ہمار نے فضل وکرم پراعتماد کرتا تھا خدا نے
اس کومحروم کیا اوروہ شخص خدا کے فضل وکرم سے جا ہتا تھا خدا نے اس کواس کی خواہش
سے زیادہ دیا اور اس کوغی کردیا۔(۱)

پس اس واقعہ ہے ہمیں بیدورس ملتا ہے کہ ہم فضل و کرم اللی کے مختاج بندوں کی بجائے خدا سے فضل و کرم اللہ العنبی الحمید.

ا - بزارو یک حکایت خواندنی ،ج ایس ۲۹؛ پاداش باو کیفر بایس ۲۰ اور بزارو یک حکایت اخلاقی بس ۵۲۵.

٢ \_ان كى خلاف شريعت بات كوردنه كرنا ۷-ان کوامرونهی کی شکل میں خطاب نه کرنا ٨ ـ بيجان تك نه كهنا كه جس سے ان كواذيت ہوتى ہو 9\_ان کےخلاف شکایت کرنا ۱۰۔ ہمیشدان کے ساتھ ادب اور اخلاق حسنہ کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کرنا اولا دے قلب بروالدین کے حقوق ا۔والدین کے لئے زم دل ہو ۲\_ ہمیشدان کی محبت دل میں ہو ساان کی خوشی میں شریک ہو ۳ \_ان کے د کھاورغم میں شریک ہو ۵۔ان کے دشمنوں کواینا دشمن سمجھے ۲ \_ان کی بدگوئی اور دیگرا ذیتوں پرمغموم نه ہو ے۔والدین مارے پیٹیں تو ناراض ہونے کے بجائے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لے ٨\_ جتناان كے حقوق اداكر بے پھر بھی كم سمجھے 9۔ ہمیشہ دل میں ان کی رضایت کو جلب کرنے کی کوشش ہو ا۔ان کے وجوداگر باعث زحمت ومشقت ہو پھر بھی ان کی طول عمر کے لئے دعا

بدن یر، دس حقوق ان کی زبان یر، دس حقوق ان کے قلب یر، دس حقوق ان کے مال یر ہیں۔جوحقوق انسان کے بدن سے مربوط ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں: ا۔والدین کےسامنے انکساری ٢\_والدين كاحد سے زيادہ احترام كرنا ٣-والدين كے سامنے اوران كويشت كر كے نہ بيشے نا ٣-ان كے فرمان واحكام يرغمل كرنا جبكہ وہ خلاف شرع نہ ہو۔ ۵\_مستحب عبادات کوان کی اجازت سے انجام دینا ۲۔ان کی رضایت کے بغیر ستھی سفرنہ کرنا ٧-والدين كے احترام كے لئے كھڑ ہے ہونا اور جب تك وہ نہ بیٹھیں نہ بیٹھنا ٨ ـ راسته چلتے وقت ان كے آگے نه چلنا 9\_ہمیشہان کےساتھ نیکی کی فکر کرنا \*ا-ہمیشدان کی خدمت کے لئے تیارر ہنا اولا دکی زبان بروالدین کے حقوق ا ـ زم ليج سے گفتگوكرنا ۲\_اینی آواز کوان کی آوازیر بلندنه کرنا ٣-ان كونام سے ند يكارنا سم رزبان ہے والدین کی گتاخی نہ کرنا ۵ ـ والدين كي قطع كلاي نه كرنا

۳۔مرنے کے بعدان کے نام پرشرعی مراسم کوانجام دینا ۴۔ان کی وصیت پرعمل کرنا

۵۔ فن کی رات ان کے نام پرنماز وحشت قبر پڑھنااور دوسروں سے پڑھوانا ۲۔ جومراسم شرعی ان کے نام پرانجام دیتے ہیں ،ان کوقصد قربت کے ساتھ انجا آم دینا، نہ ریہ کہ ریا کاری اور اپنی بزرگی دکھانے اور نام ونمود کی نبیت ہو۔

ے۔اگرتا جریا کاروباری انسان ہے تو فوراً حساب و کتاب کر کے ان کے ذمہ کو ہر فتم کے قرض سے بری کرنا

۸۔اگر ثلث مال (۱۷۳) کی وصیت کی ہے تو فوراً اس کو جدا کر کے بقیہ ترکہ کو وار ثین کے مابین تقسیم کرنا

9\_ ہمیشدان کے لئے قرآن کی تلاوت کرنا

 ۱- ہرنماز کے بعدان کے حق میں دعا کرناخصوصاً نمازشب پڑھتے وقت ان کو فراموش نہ کرنا

اا-ہرروزان کے نام پرصدقہ دینا

١٢\_اً گرکونی عذر بامشکل نہیں ہےتو ہرروزنما زمغفرت والدین پڑھنا

١١٠١ كمصائب برصرواستقامت عي كام لينا

١٦- ان كى عبادات واجبه كى قضا بجالا ناياكسى كواجير بنانا

۱۵۔ایام روز ہ اور ماہ مبارک کے رمضان میں ان کوشر یک ثواب قرار دینا

١٦\_والدين كى قبريران كى زيارت كے لئے جانا

والدين سے مربوط مالی حقوق

ا۔اپنے لباس سے پہلے ان کولباس فراہم کرنا

۲۔اپنے کھانے کی مانندیااس ہے بہتران کو کھانے کی چیزیں فراہم کرنا

٣-ان ك قرض كوادا كرنا

سم\_ان کے سفر کے مخارج وینا

۵۔ان کے فوت شدہ حج اور روزے وغیرہ انجام دینا (اگرخود انجام ہیں دے سکتا توکسی سے انجام دلوالے)

۲\_ان کومسکن ومکان مهیا کرنا

2\_اپنی دولت اور ثروت ان کے حوالے کرنا تا کہ ضرورت کے وفت اپنی مرضی سے تصرف کرسکیس

۸۔ان کی زندگی کے تمام لواز مات برداشت کرنا

٩\_ دولت اورثر وت کوان کی عزت کاذر بعی قرار دینا

•ا\_ا پنے مال کوان کا مال سمجھنا

اولاد پرمرنے کے بعدوالدین کے حقوق

روایات میں بیان شدہ ایسے جالیس حقوق ہیں جو والدین کے مرنے کے بعد اولا دیرلازم ہوتے ہیں:

> ا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعدان کی تجہیر و تکفین جلدی سے انجام دینا ۲۔ ان کی تجہیر و تکفین وغیرہ میں ہونے والے اخراجات برناراض نہ ہونا

سس\_ان کے آثار کی حفاظت کرنا

۳۳-والدین کی زیارت میسرنه ہوتوان کی بجائے بچیااور ماموں کی زیارت کرنا ۳۵- اگران کی زیارت کرنا ۳۵- اگران کی زندگی میں ان کے حقوق ادانه کئے ہوں تو مرنے کے بعدان کی رضایت جلب کرنے کی کوشش کرنا

٣٦ \_ان كے خواب ميں نظر آنے كى دعاكر نا

سے ان کے قبور اور اسامی کا احتر ام کرنا

٣٨\_ا گروالدين مومن ہيں توان سے ملنے کی تمنا کرنا

اسميشان كنام بركار خيرانجام دينا

۱۱) کی قبور خراب ہونے سے بیانا۔ (۱)

بيتمام حقوق آيات وروايات ابل بيت كى روشنى ميں ثابت ہيں، قارئين محتر ماگر مطالعه كرنا جا ہيں تو بحار الانوار ميں بحث حقوق والدين، وسائل الشيعه يا اصول كافى، رساله حقوق امام سجاد للطائلا كى طرف رجوع كر سكتے ہيں۔

جناب فضهاور طعام جنت

ایک روز جناب فضہ نے رسول خدا طلخ آلیہ کو کھانے پر مدعو کیا، کھانے کا وقت زدیک آیااور گھر میں کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا کھانے کا وقت جننا نزدیک آتا ے ا۔ ان کی قبر پرآیت الکری اور قرآن کی تلاوت اور صلوات بھیجنا ۱۸۔ جب کسی کومعصوم کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوتو ان کی نیابت میں زیارت کرنا

19\_ان کی نیابت میں عمرہ اور حج انجام دینا

۲۰۔ اگراپناواجی حج انجام دینے کے لئے مکہ کرمہ جائے تو والدین کوفراموش نہ کرنا ۲۱۔ اگر کوئی ان سے ناراض ہوتو اس کو کسی صورت میں راضی کرانا ۲۲۔ ان کی طرف سے ردّ مظالم دینا اور اگر کسی کے حقوق ان کے ذمہ ہیں تو اسے اگر ک

> ۲۳-ان کے نام ہر جفتے یا ہر مہینے میں مجلس امام حسین ایک ایک ریا ۲۴-ان کے نام پر قربانی کرنا

۲۵۔ اگران ہے کسی کار خیر کا انجام دینا باقی رہ گیا ہے تو اس کو انجام دینا ۲۷۔ اگر کسی مال کوغضب کیا ہے تو ادا کرنا

٢٧- ا گرخمس وز كاة ادانهيس كيا ہے تو اداكرنا

۲۸ کسی کے والدین کی بدگوئی نہ کرنا تا کہ وہ تہارے والدین والدین کو برا بھلاکہیں ۲۹ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا تا کہ وہ تہارے والدین کے حق میں دعا کریں

۳۰ ماں باپ کے دوستوں کا احترام کرنا

ا سے معاشرے میں کوئی ایسا کام انجام نددینا جس سے والدین کی تذکیل ہو سے ہیشہ ان کی نجات کیلئے کوشش کرنا

ا . ارزش پدروما در بص النقل از حقوق والدین کا اسلامی تصور بص ۲۷.

جناب فضد کو بیمقام ومنزلت جناب سیده (س) کی کنیزی کی بنا پر حاصل ہوا۔ خدانے ان کی دعا قبول کی جواس بات کی دلیل ہے کہ جو درِ فاطمہ (س) سے واقعی متمسک ہے وہ خدا سے جو دعا کرے گا وہ یقیناً پوری ہوگی صرف اتن سی شرط ہے کہ کر دار فضہ جیسا ہونا جا ہے۔

### حيوان كى طرفدارى

ایک دن حضرت امام حسن مجتنی علیقتا نے کھانا کھاتے ہوئے چند لقمے قریب کھڑے دن حضرت امام حسن مجتنی علیقات کے کھانا کھاتے ہوئے چند لقمے قریب کھڑے کے کھڑے کے کوڈال دیئے۔کسی نے کہا: یابن رسول اللہ!اگراجازت دیں تو کتے کو

دورکروں؟ امام طلط نے فرمایا: تم اپنے کام میں مشغول رہو! مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ حیوان میر سے کھانے کی طرف دیکھے اور میں اس کواپنے پاس سے دور کر دوں اور غذانہ دوں۔(۱)

قارئین محترم! ہمارے ساتھ بھی بھی بھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھارہے ہوتے ہیں تو بلی آ جاتی ہے ہم اس کو کچھڈا لنے کے بجائے مارکر بھگادیتے ہیں لیکن اس واقعہ سے پینہ چلتا ہے کہ میرت ائمہ بیہ ہے کہ حیوانوں کو بھی کچھ دیا جائے۔

#### بہترین اور بدترین

حضرت القمان علیم شروع میں بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے ایک شخص کے غلام تھے ایک دن ان کے مالک نے ان کو تھم دیا کہ ایک دنبہ ذرج کرکے اس کا بہترین عضو (لیعنی بہترین حصہ وجگہ) میرے پاس لے کرآؤ۔حضرت لقمان نے دنبہ ذرج کیا اور دل وزبان اپنے مالک کولا کردے دیئے۔ پھر چندون کے بعد مالک نے دوبارہ کہا کہ ایک گوسفند کو ذرج کر کے اس کا بدترین عضو مجھے لا کر دو۔حضرت لقمان نے تھم کی تعمیل کرتے ہوئے گوسفند کو ذرج کیا اور دل وزبان اپنے مالک کولا کر دے دیئے۔ مالک کولا کر دے دیئے۔ مالک نے کہا: ظاہراً یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف وضد ہیں دے دیکھ دل میں پچھ) حضرت لقمان (کیونکہ ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے زبان پر پچھ دل میں پچھ) حضرت لقمان

ا\_ بحارالانوار، ج ۴۳ من ۲۳ سنقل از بزارو یک اخلاقی حکایت.

ا سیرت حضرت فاطمه زبرا (س)ص ۳۰۰.

نے فرمایا: اگر دل وزبان ایک دوسرے کی تصدیق کریں تو بہترین اعضاء بدن ہیں اور اگر مخالفت کریں تو بہترین اعضاء بدن ہیں۔ جب مالک نے حضرت لقمان کی بیہ حکیمانہ بات سی تو بہت خوش ہوااور حضرت لقمان کو آزاد کر دیا۔ (۱)

### نەتۇر، مىن نېيى كھوں گا

ا - ہزارو یک اخلاتی حکایت ، ص۵۹۲.

میرے برابر میں کھڑا ہوا کہ رہاتھا تھا اگر''لا اللہ اللہ اللہ'' کہا تو میں تمہاری گھڑی توڑ دونگا۔ میں کیونکہ گھڑی کو بہت دوست رکھتا تھا اس لئے شیطان کو میں نے کہا: نہ توڑ نہیں کہونگا۔(۱)

قارئین محترم ہمیں اہل بیت کے علاوہ کسی بھی چیز سے زیادہ رغبت ومحبت اور دوسی نہیں رکھنی جا ہے کہیں ایسا نہ ہو دنیاوی چیزوں کی محبت کی وجہ سے ہماری عاقبت خراب ہوجائے جو چیز آخرت میں کام آئے گی وہ ہے اہل بیت کی محبت ودوسی ہے جتنا ہو سکے ان سے محبت نہ کریں۔

حضرت موى علائقهم كارحم كرنا

ایک دفعہ حضرت موئی نے پروردگار عالم سے مناجات کرتے ہوئے عرض کیا:
خدایا میری خوبیوں میں سے کون ی خوبی تجھے پیند آئی؛ حضرت موئی سے حق تعالی نے فرمایا: اے موئی! جس وقت تو حضرت شعیب کے بھیڑوں کو چرار ہاتھا ایک دفعہ ہوا گرم تھی ایک بھیڑگلہ سے نکل کر بھا گ گئی اور تو اس کے پیچھے پیچھے بھا گ رہا تھا اور تخفیے کافی دکھ اور تکلیف ہوئی۔ جب تو اس بھیڑ کے قریب پہنچا۔ اسے پکڑ کر اپنے سینہ سے لگایا اور کہا: تو نے مجھے اور اپنے آپ کو کافی تکلیف پہنچائی اسے اپنے کا ندھوں پراٹھایا اور گلہ میں لے کر آئے۔ اے موئی! تو نے جواس بھیڑ پررحم کیا میں کا ندھوں پراٹھایا اور گلہ میں لے کر آئے۔ اے موئی! تو نے جواس بھیڑ پررحم کیا میں نے تاج پیغیبری تیرے سر پررکھا اور کرامت نبوی تجھے عطا کی۔ (۲)

ا ـ بزارو یک اخلاتی حکایت. ا ـ بزارو یک اخلاتی حکایت بس ۲۵۴.

IYO

عزاداري ميس امام زمانه عليلته كى شركت اورسيد بحرالعلوم

ایک عالم دین نقل کرتے ہیں کہ ۱۳۳۳ ھیں نجف اشرف علوم آل محمدٌ حاصل كرنے كے لئے كيااورامام حسين كى زيارت كے لئے چندعلماء كے ساتھ بيدل كربلا گیا۔ کربلائے معلی سے جارفرسخ کے فاصلہ پر''طورج'' نامی جگہ پر پہنچے۔ ایک بزرگ نے مجھے سے کہا: عاشور کے دن یہاں سے ماتمی دستہ کر بلا جاتا ہے اور چندعلاء بلکہ بعض مراجع تقلید بھی ماتم کرتے ہوئے ان کے ساتھ مل کر کر بلا جاتے ہیں۔اس کے بعداس عالم بزرگ نے جھے سے کہا: عاشور کا دن تھا میں'' طور ج'' کے ماتمی دستہ کے ساتھ کر بلا جارہا تھا۔ان ماتم کرنے والوں کے درمیان اس زمانہ کے بزرگ عالم دین اور آج کے مرجع تقلید ماتم کررہے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اورخلوص کے ساتھ حلقہ میں موجود تھے۔ میں نے ان سے پوچھا: کیا وجہ ہے کہ آپ بیکام کررہے ہیں؟ فرمایا: علامہ سید بحرالعلوم رحمۃ اللہ علیہ عاشور کے دن اپنے چند طالب علموں کے ساتھ "طورج" کے ماتم کرنے والوں کے استقبال کے لئے جاتے ہیں اچا تک طالب علموں نے دیکھا کہ علامہ سید بحرالعلوم وہ مقام ومنزلت رکھنے کے باوجود دوسرے ماتم کرنے والوں کی طرح ماتم کررہے ہیں۔ چندطالب علموں نے کافی کوشش کی کہ علامہ کے پاک و پاکیزہ احساسات کو روکیس لیکن كامياب نه ہوسكے بالآخرہ چندطالب علموں نے حفاظت كے ليے علامه كو جاروں طرف سے تھیرے میں لے لیاعز اداری کے بعد علامہ کے خواص نے علامہ سے

#### مصافحه (باتهملانا)

ابوعبیدہ کہتے ہیں: ایک دفعہ حضرت امام محمد باقر علیائیگا کے ساتھ سفر میں تھا اور حضرت کی سواری کے ساتھ ساتھ میں بھی اپنی سواری پرسوار سفر کرر ہاتھا جس وقت سوار ہونے کا وقت ہوتا پہلے میں سوار ہوتا پھر حضرت سوار ہوتے اس کے بعد مصافحہ کرتے ۔حضرت میں سے ساتھ ایسے ملتے جیسے پہلی مرتبیل رہوں۔

جس وفت انرنے کا وفت آتا حضرت پہلے انرتے اس کے بعد میں انرتا۔ جب وونوں زمین پر انر جاتے حضرت پھر مجھے سلام کرتے اور اس طرح احوال پری کرتے جیسے پہلی مرتبیل مرتبیل رہے ہوں۔

میں نے حضرت سے عرض کیا: اس طرح سے ایک دوسرے سے ملنے کی رسم ہمارے یہاں نہیں ہے۔ امام علاقہ انے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ مصافحہ کرنے کا کتنا تواب ہے؟ امام علاقہ انے فرمایا: اگر مونیین آپس میں ملاقات کے وقت ایک دوسرے سے مصافحہ کریں (ہاتھ ملائیں) جب تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے خداوند متعال اپنی نظر (رحمت ان کی طرف کرے گا اور ان کے گناہ اس طرح جھڑ عداوند متعال اپنی نظر (رحمت ان کی طرف کرے گا اور ان کے گناہ اس طرح جھڑ جائیں گے جیے درخت سے بیتے جھڑے ہیں۔ (۱)

ا ـ ہزار ویک اخلاتی حکایت ،ص ۱۴۹ نقل از یکصد موضوع یا نصد داستان ، ج۲ ،ص ۱۱۱۴ور مججة ، ج۳ ،ص ۳۷۸.

پوچھا: کیا ہوا کہ آپ اچا تک ماتم کرنے والوں کے درمیان داخل ہوگئے؟ فرمایا: جس وقت میں ماتم کرنے والوں کے قریب پہنچا، تومیں نے دیکھا کہ حضرت بقیة الله علیت میں ماتم کرنے والوں کے قریب پہنچا، تومیں نے دیکھا کہ حضرت بقیة الله علیت مشغول الله علیت ال

### چالیس جوانوں کا گربیہ

مشہور خطیب حضرت جمۃ الاسلام والمسلمین حاج آقائے باقری جو کہ آیت اللہ العظمی میلانی کے شاگردوں ہیں سے ہیں، کہتے ہیں: ایک دفعہ اپ استاد حضرت آیت اللہ میلانی کی خدمت میں تھا انہوں نے فرمایا: اے فلانی جب تم منبر پرجاؤ تو مجلس میں سے چالیس جوانوں کومیر ہے پاس لے کر آنا مجھے ان سے کام ہے۔ میں نے استاد حضرت آیت اللہ میلانی کے اس حکم پر تعجب کیا۔ لیکن حکم کی اطاعت کرتے ہوئے چالیس جوانوں کو میں استاد کی خدمت میں لایا۔ استاد نے فرمایا: ایک ایک ہوئے جا کیس جوانوں کو میں استاد کی خدمت میں لایا۔ استاد نے فرمایا: ایک ایک جو جھی جوان اندر جاتا جب واپس آتا تو گریہ کرتا ہوا با ہر آتا اور کوئی بات بھی نہ کرتا۔ جو بھی جوان اندر چلے گئے تو مجھے سے رہانہ گیا میں اندر آتا کے کمر ہے جب تقریباً آدھے جوان اندر چلے گئے تو مجھے سے رہانہ گیا میں اندر آتا کے کمر ہے

ا ـ امام زمانهٔ طلافقا وسید بحرالعلوم بس ۱۹۴ اور بزار و یک اخلاتی حکایت بس ۲۳۳.

میں داخل ہوگیا کہ دیکھوں تو سہی کیا ماجرا ہے؟ میں نے دیکھا کہ استاد محترم بیٹے ہوئے ہیں اور ان کے برابر میں گفن رکھا ہوا ہے اور جو بھی جوان اندر آتا استاد محترم اس سے پوچھے: کیاتم امام حسین طلطا کو دوست رکھتے ہو؟ وہ جوان جواب میں کہتا: جی ہاں۔ استاد پوچھتے بہت زیادہ? جوان کہتا: جی ہاں بہت زیادہ۔ یہ کہتے ہی جوان کی آسو ہاں۔ استاد پوچھتے بہت زیادہ؟ جوان کہتا: جی ہاں بہت زیادہ۔ یہ کھتے ہی جوان کی ماف کرتے۔ آیت اللہ میلانی اپنے کفن سے ان کے آسو صاف کرتے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو کافی جوان تبدیل ہوگئے اور گریم کرتے ہوئے ہا ہرنگل آئے۔

اس کے بعد میں نے آیت اللہ میلانی سے پوچھا: آقا آپ تو مرجع تقلید ہیں اور کافی مجتہدین کا اجاز و اجتہاد آپ کے پاس ہے آپ کواس کی ضرورت نہیں ہے۔ استاد محترم نے فرمایا: اگر کوئی چیز قیامت میں کام آئے گی تو وہ یہی توسل اور گربیامام حسین طلائقا ہے۔

حلال جميع مشكلات است حسين

شویندی لوح سیتات است حسین

ای شیعه تو را چه غم ز طوفان بلا

جايى كه سفينة النجاة است حسينً

ا۔ ہزارو یک اخلاتی حکایت جس ۱۳۰ نقل از کرامات معنوی بس۳۳.

انبان ساز

### شيطان اور برى محفل

ایک روز پنجمبرا کرم طلع ایک کے پاس ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا۔اس دوران ایک شخص آیااوراس نے صحافی کو برا بھلا کہا۔

پیغمبر طلعی آیم خاموش رہے اور اس شخص کو دیکھتے رہے جس وفت وہ برا بھلا کہہ کر خاموش ہوگیا تو اس صحابی نے بھی اپنا دفاع کرتے ہوئے اسے برا بھلا کہا۔ (جیسے ہمارا یہاں بھی یہی ہوتا ہے اگر ایک نے برابھلا کہا تو دوسرا صبر کرنے کی بجائے دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے) جب صحابی نے برا بھلا کہنا شروع کیا تو پنجمبرا کرم طنی آیتم اپنی جگہ ہے اٹھے اور صحابی کی طرف رخ کرکے کہا: اے فلاں! جس وفت وہ شخص تجھے برا بھلا کہدر ہاتھا تو خدانے تیرے دفاع کے لئے ایک فرشتہ بھیجا جو تیری طرف سے جواب دے رہا تھا۔لیکن جس وفت تونے بھی برا بھلا کہنا شروع کیا تو وہ فرشتہ تیرے پاس سے چلا گیا اور اس کی جگہ شیطان آ گیا۔ میں اس محفل میں نہیں بیٹھ سکتا جس محفل میں شیطان ہو۔(۱)

نمونهل

ایک دن آیت اللہ بہبانی نے دیکھا کہان کی بہوقیمتی کیڑے ہوئے ہے آ قائے بہبانی نے اپنے بیٹے (عبدالحسین) کونع کیا کہ اتنافیمتی کپڑانہ پہنایا کرو۔ بیٹے نے اپنے والد کے جواب میں کہا:

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ ﴾ (١) (اےرسول اُن سے) پوچھو کہ جوزینت (ساز وسامان) اور کھانے کی (صاف ستھری) چیزیں خدانے اپنے بندوں کو لئے پیدا کی ہیں انہیں کس نے حرام کیا ہے۔ آ قابهبهانی نے کہا: میں بنہیں کہدر ہاہوں کہتم نے حرام کام کیا ہے مگر بدنہ بھولو کہ میں مرجع تقلید ہوں اورعوام مجھےا ہے راہنما مجھتی ہے،عوام میں دولتمند اور فقیر دونوں طبقہ کے لوگ رہتے ہیں ہمیں جا ہے کہ ہم فقیروں کی دلجوئی کریں ان سے ہمدردی کا اظہار کریں اگر کسی غریب شخص کی بیوی نے اس سے قیمتی کپڑوں کا تقاضا کرلیا تو، کم ہے کم اس غریب کے یاس ہے کہنے کے لئے تو ہو کہ ہمارے لئے آ قائے بہبہانی کا گھر نمونہ کل ہے نہ کہ سی دولتمند کا۔ (۲)

ا\_موره اعراف،آیت۳۲. ٢\_قرآني لطيفه ص١٧١.

ا \_ يكصدموضوع و يا نصد داستان ، ج۲ ،ص۲ ۴۰۰ \_

معاویہ نے کہا:علی النام کی آوازسی ہے؟ اس نے کہا: بالکل اس کی آواز کوسنا ہے جو دلوں کوجلادیتی ہے، کدورت کودل سے ختم کردیتی ہے۔

معاویہ نے کہا: کوئی حاجت ہے؟ اس نے کہا: کہوں گی دوگے؟ معاویہ نے کہا: اور نے کہا: اگر دوں تو کیا میں تیری دونگا۔اس نے کہا: اسواو نٹ سرخ بال والے، معاویہ نے کہا: اگر دوں تو کیا میں تیری نظر میں علی علیائی کی طرح ہوں گا؟ اس نے کہا: نہیں۔ معاویہ نے کہا: اس کو صواو نٹ سرخ بال والے دے دو۔اس کے بعد معاویہ نے کہا: اگر علی این ازندہ ہوتے تو بھی کہے ایک اونٹ بھی نہ دیتے۔

اس عورت نے کہا: خدا کی شم ایک بال بھی نہ دیتے ، کیونکہ وہ اس کوتمام مسلمانوں کا مال جانتے ہیں۔(۱)

پہلےخودکوسنوارو

ایک شخص نے عبداللہ بن عباس سے کہا: میں جا ہتا ہوں کہلوگوں کوامر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں ۔

> ابن عباس نے سوال کیا: شروع کیا ہے یانہیں؟ اس شخص نے کہا: ارادہ کیا ہے۔

ابن عباس نے کہا: کوئی بات نہیں مگر ہوشیار رہنا کہ کہیں بیتین آبیتیں تجھے رسوانہ

ا\_ يكصدموضوع بإنصد داستان ج ١٣٥١.

حضرت على لينتهم اورعدالت

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ معاویہ جج پر گیااس نے اپنے کارندوں کوحضرت علی لیٹٹاکی طرفداراور معاویہ کی مثمن خاتون جس کا نام دارمیہ جو نیہ تھا کو بلوایا۔

جب وہ معاویہ کے پاس آئی تواس نے پوچھاتمہیں معلوم ہے کہ تہمیں کیوں بلوایا ہے؟ اس نے کہا: اس لئے بلوایا ہے کہ تم سے کہا: اس لئے بلوایا ہے کہ تم سے پوچھوں کیوں علیا ہے کہ تم سے پوچھوں کیوں علیا ہے کہ تم سے پوچھوں کیوں علیا ہے کہ تا اور مجھے دشمن رکھتی ہو؟

اس نے کہا: بہتر ہے اس بارے میں نہ پوچھو۔ معاویہ نے کہا: تہہیں ضرور جواب دینا ہوگا۔ اس عورت نے کہا: علی اللہ الاس وجہ سے دوست رکھتی ہوں کہ وہ عادل اور مساوات کے قائل ہیں اور تو نے کسی وجہ کے بغیران سے جنگ کی۔ اس وجہ سے علی کو دوست رکھتی ہوں کہ وہ فقراء کو دوست رکھتے ہیں اور تجھ سے اس وجہ سے دشمن رکھتی ہوں کہ وہ فقراء کو دوست رکھتے ہیں اور تجھ سے اس وجہ سے دشمن رکھتی ہوں کہ تو فوزیزی کی اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف بیدا کیا اور تو نے فاحق خوزیزی کی اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف بیدا کیا اور تو

معاویہ بیسنتے ہیں ناراض ہوا۔معاویہ اوراس عورت کے درمیان تو تو ، ہیں ہیں ہوئی لیکن آخر میں معاویہ نے اپنے غصہ کو پیا اور پوچھا:علی سلام کا بی آئکھوں سے و یکھا ہے؟ اس نے کہا: ہاں،معاویہ نے کہا: کس طرح؟ کہا: خدا کی قتم میں نے اس حال میں دیکھا کہ دنیا اور اس کی سرسبز وشادا بی نے مجھے تو غافل کیا ہوا ہے لیکن اسے غافل ہیں۔

کردیں۔

پہلی آیت: ﴿ أَتَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ (۱)

کیاتم لوگوں کوئیکیوں کا حکم دیتے ہوا ورخود اینے آپ کو بھول جاتے ہو۔

ابن عباس: کیاتم مطمئن ہو کہ اس آیت کا مصداق تو نہیں ہو؟

کہا جہیں ، دوسری آیت پڑھو۔

ابن عباس نے دوسری آیت بڑھی:

﴿ لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ﴾ (٢)

اے ایمان والوں تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہوجن پرخود ممل نہیں کرتے ہواللہ کے نزدیک بیت کرتے ہواللہ کے نزدیک بیت خت ناراضگی کا سبب ہے کہتم وہ کہتے ہوجس پرخود ممل نہیں کرتے۔ ابن عباس: اس آیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا تم مطمئن ہو کہ اس کے مصداق نہیں ہو۔

کہا نہیں،تیسری آیت سناؤ۔

ابن عباس نے تیسری میہ آیت پڑھی کہ جب حضرت شعیب نے اپنی قوم سے مخاطب تصفر مایا:

ا\_سورهٔ بقره،آیت ۴۳۳.

٢ ـ سورة صف، آيت ٢٠١٠.

﴿ مَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴾ (١)

میں توبین جا ہتا کہ جس کام ہے تم کوروکوں تمہارے برخلاف (خود) اس کو رنے لگوں۔

كياتم اس آيت پرهمل كرتے ہو!

کہا: نہیں، ابن عباس نے کہا: تو سب سے پہلے خود سے شروع کرو (بعد میں دوسروں کو کہنا)۔ (۲)

مناظره تروه واور حجاج

ایک روز حضرت علی این چاہنے والی (حلیمہ سعدیہ) کی بیٹی (کُرُرُہ) کا گزر حجاج بن یوسف ثقفی کے سامنے سے ہوا۔

حجاج نے کہا: سنا ہے تو حضرت علی کو تین خلفاء سے برتر بمجھتی ہے؟ حرہ نے کہا: جس نے کہا ہے، جھوٹ کہا ہے کہ میں صرف حضرت علی علیاتی اکو تنہا ان لوگوں سے برتر نہیں مجھتی ہوں۔

حجاج نے پوچھا:ان کےعلاوہ اور کن لوگوں سے برتر مجھتی ہے؟ حرہ نے کہا: آ دم ،نوح ،لوط ،ابرا ہیم داؤد ،سلیمان اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی افضل مجھتی ہوں۔

ا يوره بمود، آيت ٨٨.

٢\_قرآني لطيفي ص ٨٨.

خدانے کا فرول کی عبرت کیلئے نوح اور لوط کی بیو یول کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندول کی زوجیت میں تھیں لیکن دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو ان کے شوہر خدا کے سامنے ان کے حق میں پھے بھی کام نہ آئے اور ان دونوں عور تول سے کہدویا گیا کہتم بھی جہنم میں جانے والوں کے ساتھ داخل ہوجاؤ۔ لیکن حضرت علی لیکن حضرت علی لیکن حضرت میں جانے والوں کے ساتھ داخل ہوجاؤ۔ لیکن حضرت علی لیکن حضرت اور مرضی پر خداخوش اور داخی ہم میں با نوشی ورنجید کی پر رنجیدہ ونا خوش ہوتا ہے۔ جاج نے شخصی ہوتا ہے ناخوشی ورنجیدگی پر رنجیدہ ونا خوش ہوتا ہے۔ حجاج نے شخصی کہا: پھر پوچھا کس بنا پر حضرت ابراہیم سے افضل ہم تھی ہے؟ حراف جواب دیا: حضرت ابراہیم کیلئے قرآن میں آیا ہے۔ حراف جواب دیا: حضرت ابراہیم کیلئے قرآن میں آیا ہے۔ حراف نے قال اُو لَمْ تُوْمِنْ قَالَ بَانِ مِنْ اِلْمَوْ تَکُ قَالَ اَوْ لَمْ تُوْمِنْ قَالَ بَانِ مِنْ اِلْمَوْ تَکُ قَالَ اَوْ لَمْ تُوْمِنْ قَالَ بَلْکِی وَ لَکِنْ لِیَطْمَئِنَ قَالْبِی کُونْ اِلْمَوْ تَکُ قَالَ اَوْ لَمْ تُوْمِنْ

جب ابراہیم نے خدا سے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار! مجھے بھی تو دکھا کہ تو مردوں کوکس طرح زندہ کرتا ہے تو خدا نے کہا: کیا تنہیں (اس کا) ایمان نہیں ہے ابراہیم نے عرض کیا (کیوں نہیں) ایمان تو ہے (مگر آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں) کہ میرے دل کواطمینان ہوجائے۔

ليكن مير مولائك كائنات ابوطالب كابينا فرماتا ب: "لو كشف الغطاء لَمَا ازْدَرُتْ يقينا"

ا\_سورۇبقرە،آيت٢٢٠.

تجاج نے کہا: لعنت ہو تجھ پر کہ تو حضرت کو صحابہ اور سات بزرگ پیغیبروں ہے بھی برتہ جھتی ہے؟ اگر دلیل بیان نہ کرے گی تو تیرے سرکوتن سے جدا کر دوں گا۔

حرہ نے کہا: میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں بلکہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں حضرت علی لیفناکوان پیغیبروں پر مقدم کیا ہے۔

غداوند متعال نے جناب آ دم کے لئے فرمایا:

﴿ وَعَصَى آ دَمُ دَبَّهُ فَعُوَى ﴾ (۱)

اور آ دم نے اپنے رب کی تھیجت پر عمل نہ کیا تو راحت کے راستے سے براہ ہوگئے اور حضرت علی کے تی میں کہا ہے:

ہو گئے اور حضرت علی کے تی میں کہا ہے:

﴿ وَ كَانَ سعيكم مشكورا ﴾ (٢) اورتمہارى كوشش قابل شكر گزارى ہے۔

تجاج نے دادیخن دی اور کہا: نوح اور لوط علیہاالسلام پر کیوں ترجیح دیتی ہو؟ حرہ نے کہا: خداوند منان نے ان دو پیغمبروں کے بارے میں فرمایا:

وضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوحٍ و امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا هما فلم يغنِيا عنهما من الله شيئا و قيل الدخُلا النارَ مع الداخلين (٣)

ا\_مورهٔ طره آیت ۱۲۱.

۲ \_ سورهٔ دیره آیت۲۲.

٣ \_ مورة تحريم ، آيت ١٠.

اگرتمام تجابات ہٹادیئے جائیں تب بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا جبکہ آ تخضرت (علی اللہ اللہ علیہ کہ نہ کسی کی زبان سے بیہ بات نکلی ہے اور نہ ہی ان کے بعد کسی کی زبان سے بیہ بات نکلی ہے اور نہ ہی ان کے بعد کسی کی زبان سے نکلے گی۔

حجاج نے کہا: آفرین، اب بیہ بتا کہ کس دلیل و برہان کے ذریعہ حضرت علی کو حضرت ملی کو حضرت ملی کو حضرت ملی کو حضرت موٹی پر برتر جھتی ہے؟

حره نے کہا: خدائے عزوجل فرماتا ہے:

﴿فنخرج منها خائفاً يَتَرَقَّبُ ﴾ (١)

حضرت موی شہر سے خوفز دہ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے نکلے۔ لیکن ابوطالب کالعل شب ہجرت (لیلۃ المبیت) رسول طبی کیا ہے ہستر پر بغیر کسی خوف وہراس کے سویا اور مرضی خداوند عالم کوحاصل کرلیا کہ خداوند متعال نے ان کی

شان میں اس آیت کونازل کیا:

﴿ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْ ضَاتِ اللهِ ﴾ (٢) اورلوگول میں کچھالیے بھی (خداکے بندے) ہیں جوخدا کی مرضی حاصل کرنے کے لئے اپنی جان تک نیج ڈالتے ہیں۔

حجاج نے کہا: کیا خوب بیان ہے۔اے ترہ!اب بیہ بتا کہ داؤ دوسلیمان علیماالسلام یرعلی لینٹاکو کیوں فضیلت دی ہے؟

ا يسورهُ تقص ، آيت ۲۱.

٢ \_سوره يقره ، آيت ٢٧.

حرہ نے کہا: خداوند عالم نے داؤ د کوفضیلت دی ہے اور اپنی کتاب قرآن مجید میں فرما تاہے:

﴿ يَادَاوُ دُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَتَتَّبِعْ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ (١)

اے داؤد! ہم نے تہ ہمیں زمین میں اپنا جائشین بنایا لہٰذاتم لوگوں کے درمیان بالکل ٹھیک (حق کے ساتھ) فیصلہ کیا کرواورخواہشات نفس کی پیروی نہ کروور نہ ہیہ پیروی راوِخدا سے منحرف کردے گی۔

جہاج نے سوال کیا: یہ آیت داؤڈ کے کس قضاوت کی طرف اشارہ ہے؟

حرہ نے جواب دیا: ایک شخص کے پاس انگور کا باغ تھا اور دوسرے کے پاس گوسفند، ایک روز گوسفند انگور کا باغ کھا گئے، دونوں جناب داؤد کی خدمت میں شکایت لے کرحاضر ہوئے، جناب داؤد نے فیصلہ کیا کہ گوسفند کا مالک اپنی گوسفندوں کو بھی کرباغ میں لگائے تا کہ باغ دوبارہ اپنی پہلی حالت میں بلیث آئے۔

جناب داؤڈ کے فرزند نے کہا: پدر بزرگوارگوسفندوں کے دودھ سے دوبارہ باغ کو جناب داؤڈ کے فرزند نے کہا: پدر بزرگوارگوسفندوں کے دودھ سے دوبارہ باغ کو آباد کیا جائے (نہ کہ گوسفندکوفروخت کر کے)، توخدانے فرمایا:

﴿ فَفَهُ مَّنا ها سليمان ﴾ (٢) پجرہم نے سلیمان کوچیج فیصلہ تمجھا دیا۔

ا \_ سورهٔ ص ، آیت ۲۷.

۲ يورهٔ نباء،آيت ۷ . .

کیکن امیر المومنین علیقتائے فرمایا: سلونی سلونی قبل ان تفقدونی ،جو کچھ پوچھنا ہے پوچھلو، میں زمین وآسان کے بارے میں بھی جانتا ہوں قبل اس کے کہ مجھے تم لوگ کھوبیٹھو۔

اورروزِ فنح خیبرحضرت علی الینه ارسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پیغیبرا کرم نے حاضرین سے مخاطب ہوکر فرمایا:

تم میں بالا وبرتر اور داناتر و بہترین قاضی علی ہیں۔

حجاج نے دادیخن دیااورسوال کیا، کیوں حضرت سلیمان سے برتر مجھتی ہے؟ حرہ نے کہا: حضرت سلیمانؓ نے خداوند منان سے فرمائش کی:

﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ﴾ (١)

پروردگار! مجھے بخش دے اور مجھے ایک ایبا ملک عطافر ماجومیرے بعد کسی کے لئے سز اوار نہ ہو۔ مگر حضرت علی لیکٹائے نے دنیا کے بارے میں فر مایا:

''اے دنیا! میں نے مجھے تین طلاق دے دی مجھے تیری ضرورت نہیں ، میں تیرا مختاج نہیں ہوں ، جاکسی اور کو جاکر دھو کہ دے۔''

خداوندعالم نے ان کی شان میں اس آیت کونازل کیا:

﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَيُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلاَفَسَادًا ﴾ (٢)

بیآخرت کا گھر تو ہم نے ان لوگوں کیلئے خاص کردیا ہے جوز مین میں بلندی اور فساد ہیں جاہتے۔

حجاج نے شخسین کہا اور پوچھا: حضرت علی الله اکو کیوں حضرت عیسی علیاته اسے افضل سمجھتی ہو؟

حره نے کہا: خدانے حضرت عیسیٰ کےسلسلہ میں فرمایا:

﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقِّ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقِّ إِلَهُ يَنْ مِنْ دُونِ اللهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقِّ إِنْ كُنتُ قُلْتُ لَهُمْ مَا فِي نَفْسِكَ إِنْ كُنتُ قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ﴿ (1) إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْعُيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ﴾ (1)

اور (وہ وفت بھی یادکرو) جب اللہ نے کہا (کیوں) اے عیسیٰ بن مریم! کیا تم اور (وہ وفت بھی یادکرو) جب اللہ نے کہا (کیوں) اے عیسیٰ بن مریم! کیا تم نے لوگوں سے یہ کہددیا ہے کہ اللہ کوچھوڑ کر مجھے اور میری ماں کوخدا مان لو، توعیسیٰ نے عرض کی ، تیری ذات بے نیاز ہے ، میری تو یہ مجال نہیں کہ میں ایسی بات منہ سے نکالوں جس کا مجھے کوئی حق نہ ہو (اچھا) اگر میں نے کہا (بھی) تھا تو تجھے ضرور معلوم بی ہوگا کیونکہ تو میرے دل کی (سب بات) جا نتا ہے۔ ہاں البتہ میں تیرے اسرار نہیں جا نتا ہے۔ ہاں البتہ میں تیرے اسرار نہیں جا نتا ہے۔ ہاں البتہ میں تیرے اسرار نہیں جا نتا ہے۔ ہیں جا نتا ہے۔ ہیں خوب جا نتا ہے میں نے تو ان سے صرف وہی کہا ہے جس کا تو نے تھم دیا تھا۔

ا سورهٔ ما نده ، آیت ۱۱۱۲،۱۱

ا \_ سورهٔ حل ، آیت ۳۵. ۲ \_ سورهٔ تقص ، آیت ۸۳.

جن لوگوں نے عیسیٰ کوخدا کہا: جناب عیسیٰ نے ان کے فیصلے کوروز قیامت پر چھوڑا، جبکہ جن لوگوں نے حضرت علی علیاتیں کے بارے میں غلو کیا، حضرت علی علیاتیں نے ان کا فیصلہ فوراً کیااور انہیں قتل کردیا۔

یہ فضائلِ حضرت علی میں جس کا دوسروں سے تقابل نہیں کیا جاسکتا۔ حجاج نے اسے دادین سے نواز ااور کہا: اگر تیرابیان بے دلیل ہوتا تو ہرگز تیری بخشش نہیں تھی اور مجھے کیفرِ کردارتک پہنچادیتا۔

چرجاج نے اسے بڑے احترام واکرام کے ساتھ ہدیہ سے نوازا۔(۱)

### سات سوسال عمر کے لئے گھر کی ضرورت نہیں

لئالی الاخبار میں روایت درج ہے کہ ایک پیغمبر کی ملاقات ایک راہب سے ہوگئ جو پہاڑ کے دامن میں بیٹے ہوا عبادت کر رہا تھا اس کے پاس گرمی، سردی سے بچاؤ کا کوئی سامان نہ تھا۔ نہ گھر تھا نہ در، اس پیغمبر نے سوال کیا: کب سے یہاں ہو؟ کہا برسوں گزر گئے ، پوچھا: تو پھرتم نے کوئی رہنے کا ٹھکا نہ کیوں نہی کیا۔ سردی اور گرمی سے بچاؤ کے لئے پچھتو کرتے ؟ جواب دیا: جب بارش ہوتی ہے تو اس غار میں چلا جا تا ہوں۔ آخر اتنی زحمت کیوں کروں۔ دنیا میں رہنا ہی کتنے روز ہے، مکان کس جا تا ہوں۔ آخر اتنی زحمت کیوں کروں۔ دنیا میں رہنا ہی گئے روز ہے، مکان کس کے تیار کروں۔ چندسال قبل میں نے ایک نبی کود یکھا تو ان سے پوچھا: میں دنیا میں

کب تک رہوں گا؟ فرمایا: تمہاری عمر سات سوسال سے زیادہ نہیں ہے۔اب آپ بتاہیئے بھلاسات سوسال بھی کوئی عمر ہے جو میں اس کے لئے گھر بناؤں؟

پنجیبرنے کہا: آخر میں ایک ایباز مانہ آئے گا جب انسان کی عمر سوسال سے زائد نہیں ہوا کرے گی لیکن اس کے باوجود لوہے اور پیھروں کی مضبوط سے مضبوط عالی شان عمار تیں تعمیر کی جائیں گے۔

راہب نے کہا: اگر میری عمر سوسال ہوتی تو میں اے ایک ہی سجدے میں تمام کردیتا۔(۱)

#### تازه اور نئے انگور

امام زین العابدین النا الگورزیادہ بیندفر ماتے ہے۔انگورکا تازہ موسم آیا تھا، بازار بیں ایسی کم آئے تھے۔اضحاب امام بیں سے کسی نے آپ کوانگور پیش کے امام خوشہ انگورسے دانہ تو ڈکر کھانا ہی چاہتے تھے ایک سائل نے آ واز دی آپ قبل اس کے کہ دانہ کھاتے خوشہ انگور اس سائل کو دے دیا۔اصحاب میں سے کسی نے کہا: مولا بیانگور ہم آپ کے لئے لائے تھے کیونکہ ایسی انگور بازار میں نیا نیا آیا ہے اور نا پیدہ آپ اسے تناول فرما ئیس، سائل کو پینے دے دیں۔امام اللینشانے فرمایا: یہ انگور مجھے بسند ہیں اسے تناول فرما ئیس، سائل کو پینے دے دیں۔امام اللینشانے فرمایا: یہ انگور مجھے بسند ہیں جب ہی تواینی بیندگی چیز راہِ خدا میں دے رہا ہوں۔ (۲)

ا\_قرآني لطيفي ص٩٠.

ا ـ ايمان ، ج دوم ، ص ۴۸ ، آيت الله دستغيب .

٢- ايمان، ٢٠٥٥.

ا۔فانی تھا مجھے باتی بنادیا ۲۔چھوٹا وحقیرتھا مجھے بزرگ بخشی ۳۔دشمن تھا مجھے دوست بنادیا

٣ \_ توميرانگهبان ومحافظ تھااب ميں تيرانگهبان ومحافظ ہوں \_

بدكاراورناحق خون بہانے سے بدتر بےنمازى ب

بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موی کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کرنے لگی اے مویٰ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرز دہوگیا ہے اور میں اس گناہ سے توبہ بھی كرچكى ہوں مگر پھر بھى جا ہتى ہوں كەآپ دعا فرمائيس تاكەآپ كى وجەسے ميرى دعا بھی قبول ہوجائے۔حضرت مویٰ نے فر مایا: اے اللہ کی بندی! آخروہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے تو اس قدر پریشان ہے۔ عورت نے کہا: اے اللہ کے نبی! اول تو میں نے حرام کاری کی پھراس حرام کاری ہے میرے یہاں بیچے کی ولادت ہوئی پھر میں نے اس بچے کوتل کر دیا۔بس میرابی گناہ ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ یہ ن کر غصہ کی وجہ سے حضرت موی کا چہرہ سرخ ہو گیااور فر مایا: کم بخت دور ہوجا کہیں تیری وجہ ہے ہم پرعذاب نازل نہ ہوجائے۔ یہ بدکارعورت آپ کے غصہ کو دیکھ کر وہاں سے اٹھ کر چکی گئی اس کے جاتے ہی جبرائیل امین وحی لے کرحضرت مویٰ کے یاس حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے حضرت موی رب العالمین آپ سے سوال کرتا ہے کیا آپ کے نزد کیا ای عورت سے زیادہ بدتر اور براکوئی فعل ہے؟

اور قرآن میں خدا فرما تا ہے: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ (۱) تم نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پہندیدہ چیزوں میں سے راہِ خدا میں انفاق نہ کرو۔

صدقه دينے سے موت كائل جانا

ایک روز ایک جوان حضرت داؤد کے پاس آیا فرشتہ موت وہاں پر موجود تھا حضرت داؤدکو بتایا کہ بیہ جوان سات دن کے بعد مرجائے گا اور میں سات روز بعد اس کی روح قبض کروں گا۔وہ جوان اس مجلس سے اٹھ کر باہر گیا۔راستہ میں ایک فقیر اس کی روح قبض کروں گا۔وہ جوان اس مجلس سے اٹھ کر باہر گیا۔راستہ میں ایک فقیر اس کے پاس آیا اور مدد کی درخواست کی۔ اس جوان نے اس فقیر کوصد قد دیا۔ ساتویں دن کے بعد وہ جوان دوبارہ حضرت داؤد کے پاس آیا۔حضرت داؤد نے جرت سے عزرائیل سے پوچھا: کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ سات روز بعد بیہ جوان مرجائے گا۔ملک الموت نے جواب دیا:بالکل اس طرح ہے لیکن کیونکہ اس نے صدقہ دیا تھا خداوند عالم نے اس کی عمرستر سال کے لئے ٹال دی ہے۔(۲)

رسولِ اکرم طلَّی ایم نے فرمایا جب صدقہ کسی کے ہاتھ سے دیا جاتا ہے تو وہ صدقہ

ا \_سوره آل عمران ، آیت ۹۲. ۲ \_ گنجینهٔ معارف ، ج اجس ۲۰۸ .

دين والے سے کہتا ہے:

حضرت مویٰ نے جواب دیا: بھلااس سے بڑھ کر برافعل اور کیا ہوسکتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ اے مویٰ! تمہارا خیال درست نہیں ہے۔ جوشخص جان ہو جھ کر نماز چھوڑے ایسا بے نمازی اللہ کے نز دیک اس بدکار اور ناحق خون کرنے والی عورت سے بھی زیادہ بدتر ہے۔(۱)

### انفاق ندكرنے سے امیر فقیرا ورفقیرامیر ہوگیا

ایک شخص اپنی زوجہ کے ساتھ دستر خوان پر ببیٹھا ہوا تھا اور دستر خوان پر مرغ بریان رکھا ہوا تھا۔ دروازے پر سائل نے صدادی اور روٹی کا سوال کیا۔ مالک مکان غصہ سے دستر خوان سے اٹھا اور فقیر کو جھڑک کر بھا گا دیا۔ پچھ عرصہ کے بعد وہ شخص مفلس ہوگیا اور نگ دی کی وجہ سے اس نے بیوی کو طلاق دے دی۔ پھر ایک عرصہ کے بعد اس عورت کی دوسری شوہر کے اس عورت کی دوسری شوہر کے ساتھ دستر خوان پر بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے سامنے مرغ بریان رکھا ہوا تھا اسے میں ماتھ دستر خوان پر بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے سامنے مرغ بریان رکھا ہوا تھا اسے میں دروازے پر ایک سائل نے صدادی اور روٹی کا سوال کیا: شوہر نے بیوی سے کہا: بیہ عرام مرغ جا کر سائل کو دے دو۔

عورت نے مرغ کوایک برتن میں رکھا اور دروازے پرگئی پھر دروازے سے روتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آئی۔ شوہر نے رونے کا سبب پوچھا تو عورت نے کہا:

ا عِبرتیں ہیں ۳۰۰ فیض کر پالوی صاحب.

دروازے پر جوسائل آیا ہے بیر میراسابقہ شوہر ہے ایک دفعہ میں اور وہ آج کی طرح جسے تم اور میں دسترخوان پر بیٹھے تھے اور ہمارے سامنے بھنا ہوا مرغ رکھا تھا کہ سائل نے دروازے پر صدا دی تھی میراشوہر ناراض ہوگیا اور سائل کو دھکے دے کر جھگا دیا اور آج وہ سائل بن کرروٹی کا سوال کررہا ہے۔

یہ من کرشو ہرنے ہیوی ہے کہا: اچھا تو سنواس دن جس سائل کو دھکے دیئے تو وہ سائل میں ہی تھا۔(۱)

عزیزانِ گرامی آپ نے دیکھا سائل کی ہے احترامی کی وجہ سے اس شخص کو گنتی برخی سزاملی ،اس لئے روایات میں ملتا ہے کہ جب کوئی فقیر آئے تو پہلے اس کی بات مکمل ہونے دواس کے بعدا گراستطاعت ہوتو کچھ دے دوور نہزم مزاجی کے ساتھ اس کونع کرود۔اور سورہ بقرہ آیت نمبر ۲۵ میں ارشاد خداوندی ہے:

﴿ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللهُ عَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴾ نيك كلام اورمغفرت اس صدقه سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل دکھانے كاسلسله بھی ہواور خداسب سے بازاور برا ابر دبارہے۔

ا يداري ، جماص ١٥٨ اور ١٥٨.

#### شادى عمر مين اضافه كاسبب

حدیث معتبر میں امام محمد باقر علیلتھ سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت کے پاس ایک شخص پریثان حال بھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے بیٹھا تھا جواکثر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔اس وفت وہ صحف خاموش تھا۔ملک الموت ای اثناء میں حضرت داؤ د کے پاس آیا۔سلام کیااوراس شخص پر تیزنظر ڈالی۔حضرت نے ملک الموت سے اس کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا: یا حضرت مجھے تھم ملا ہے کہ آٹھویں روز اسی مقام پراس کی روح قبض کروں۔داؤ دکواس شخص پررحم آیا۔اس شخص سے یو جھا: اے جوان! تیری شادی ہو چکی ہے۔اس نے کہا: نہیں، میں نے شادی نہیں ک\_حضرت نے فرمایا: اچھافلاں شخص کے پاس جا، جو بنی اسرائیل کا ایک معزز آ دمی ہاور کہنا کہ داود نے مخفے حکم دیا ہے کہ اپنی لڑکی کے ساتھ میری شادی کردے اور آج ہی شب کوز فاف بھی کرنا اور خرچ جس قدر ضرورت ہو لے جا۔ اور سات روز تك اپنى زوجه كے ساتھ رہنا اور ساتويں روزيہيں آجانا۔اس جوان نے حكم كے مطابق اس شخص کو پیغام پہنچایا۔اس نے فوراً اپن لڑکی کاعقداس کے ساتھ کردیا اوروہ سات روز اپنی زوجہ کے ساتھ رہا۔ آٹھویں روز حضرت داؤ د کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضرت نے بوچھا: بیسات دن کیے گزرے۔عرض کی: یاحضرت بھی اس سے یہلے مجھےالی مسرت وشاد مانی حاصل نہ ہوئی تھی۔حضرت نے فر مایا: اچھا بیٹھواور ملک الموت کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ تاکہ وہ آکر اس کی روح قبض کرے

جب وقت مقرر گزرگیااور ملک الموت نه آیا تو حضرت داؤد نے اس سے فرمایا کہ جاؤ
اور اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے گھر میں رہواور آٹھویں دن پھر آنا۔ وہ جوان چلا گیااور
آٹھویں روز پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ملک الموت اس روز بھی نه آیا تو
اس شخص کو حضرت نے پھر رخصت کردیااور فرمایا: آٹھویں روز آنا۔ اس مرتبہ جب وہ
شخص حضرت داؤد کے پاس تو ملک الموت بھی آگیا۔ حضرت داؤد نے ملک الموت
سے بوچھا کیا وجہ ہے کہ تم نے وعدہ کے مطابق اس کی روح قبض نہ کی۔ تین بفتے گزر
گئے اور وہ زندہ ہے ملک الموت نے عرض کی: یا نبی اللہ! آپ کے رحم کرنے سے
گئے اور وہ زندہ ہے ملک الموت نے عرض کی: یا نبی اللہ! آپ کے رحم کرنے سے
بوچھا کیا دور اس کی عربی سال اور

## جنت کی خوشخبری

حضرت امام صادق علیفلگا ہے منقول ہے کہ خداوند عالم نے حضرت داؤد پروخی کی کہ خلاوہ دختر اوس کو بہشت کی خوشخبری جاکر دو۔ اور اس کو بتاؤ کہ وہ بہشت میں تہمارے قریب رہے گی۔ حضرت داؤد نے اس کے گھر جاکر دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ عورت باہر آئی اور پوچھا کہ میرے متعلق کوئی حکم نازل ہوا ہے۔ فرمایا: ہاں ،اس نے بوچھا: کیا ہے؟ حضرت داؤد نے ارشاد باری تعالی اُس سے بیان فرمایا۔ اس نے کہا:

ارحيات القلوب، ج ابص ٢٢٢.

کوئی دوسری عورت بھی میرے نام کی ہے۔ حضرت نے کہا: نہیں، خدانے تجھ کو خاص طور پر خوش خبری دی ہے۔ اس نے عرض کی: اے خداکے رسول میں آپ کو جھٹلا تو نہیں سکتی، لیکن خداکی شم میں اپنے آپ میں کوئی الی بات نہیں پاتی ہوں جواس مرتبہ کا سبب ہو سکے۔ حضرت نے فرمایا: مجھے اپنے پوشیدہ حالات ہے آگاہ کر۔ اس نے کہا: یہ ہے کہ بھی کوئی درد، تکلیف و پریشانی، فاقہ کی حالت مجھ پرنہیں گزری مگریہ کہ میں نے کہا: یہ ہے کہ بھی کوئی درد، تکلیف و پریشانی، فاقہ کی حالت مجھ پرنہیں گزری مگریہ کہ میں نے اس پر صبر کیا اور خدا ہی سے دعا کی کہ میری تکلیف دور کرے اور اس حال پر راضی رہی اور شکر و حمد خدا بجالایا کرتی رہی۔ حضرت داؤد نے فرمایا: اس خصلت کی وجہ سے تجھے یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے اور یہ وہ طریقہ ہے جھے خدانے اپنے خصلت کی وجہ سے کہتے یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے اور یہ وہ طریقہ ہے جھے خدانے اپنے نئی۔ بندوں کے لئے پہند فرمایا ہے۔ (۱)

### خداسے تجارت كا دلچىپ دا قعه

بسند معتبر ابوجزہ تمالی سے منقول ہے کہ گزشتہ زمانہ میں ایک شخص پینمبروں کی اولاد میں سے تھا۔ بہت زیادہ مالدار تھاوہ اپنا مال کمزوروں ہجتا جوں اور سکینوں پرخرچ کیا کرتا تھا۔ اس کے مرجانے کے بعد اس کی زوجہ بھی اسی طرح خرچ کرتی رہی۔ تھوڑی مدت میں وہ تمام دولت صرف ہوگئی۔ اس شخص ایک فرزندتھا۔ جب وہ بڑا ہوا جس کے پاس جاتا وہ اس کے باپ کے لئے رحمت کی دعا کرتے اور اس کے لئے جس کے پاس جاتا وہ اس کے باپ کے لئے رحمت کی دعا کرتے اور اس کے لئے

الحيات القلوب، ج اجس ٢٢٣.

عقل ونیکی کی دعا کرتے۔اس لڑکے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ میرے باپ کا کیا طریقہ تھا کہ جس کے پاس جاتا ہوں وہ میرے والدکے لئے خدا سے رحمت جا ہتا ہا درمیرے حق میں دعا کرتے ہیں مال نے کہا: تیراباپ نہایت صالح اور نیک تھااور بہت مالدارتھااورا پنامال مختاجوں ،غریبوں پرصرف کیا کرتا تھااس کے مرجانے کے بعد میں بھی ای طریقہ پر مال خرچ کرتی رہی۔ آخروہ تمام دولت صرف ہوگئی۔ لڑکے نے کہا: امال جان میرے پدر بزرگوار جو کرتے تھے اس کا ثواب ان کوحاصل ہوتا تھااور آپ نے جو کچھ کیا اُس کاحق آپ کونہ تھااور مستحق عذاب ہو گئیں۔مال نے کہا: بیٹا کس سبب ہے؟ لڑ کے نے کہا: اس لئے میراباب جو پچھ کرتا تھا اپنے مال سے کرتا تھا اور آپ نے دوسرے کا (لیعنی میرا) مال صرف کرڈ الا۔ مال نے کہا: اے بیٹا تونے سے کہا:لیکن مجھے گمان نہ تھا کہ تو مجھے پراعتراض کرے گا اور وہ مال میرے لئے حلال نہ کرے گا۔ لڑے نے کہا: میں نے وہ مال آپ کے لئے حلال کیا۔اب کچھاور بھی ہے کہ میں اس کواپنا ذریعہ معاش قرار دوں اور خدا کافضل حاصل کروں شایدخداہم کوفارغ البالی نصیب کرے اس نے کہا سودرہم میرے پاس ہیں۔ لڑکے نے کہا: خدانے چاہاتوای میں برکت ہوگی وہ تو بڑا برکت دینے والا ہے خواہ مال کم بی ہو۔آخر کاروہ سودرہم لے کرطلب روزی کے لئے نکلا۔اورروانہ ہوا یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچاد یکھا کہ سرراہ ایک مردہ پڑا ہوا ہے۔جس کے چہرے سے آثار نیکی ، تقوی اور صلاح ظاہر ہیں لڑ کے نے اس کو دیکھ کر دل میں کہا: اس سے بہتر تجارت اور کیا ہوگی کہ میں اس مردصا کے کوشل وکفن دوں۔اس پرنماز پڑھوں اور

ایک سلائی اس کی آنکھوں میں لگانا اس سے زیادہ نہ لگانا۔ غرض وہ لڑکا روانہ ہوا اور ان لوگوں کے ہاں مہمان ہوا۔ وہاں سے بلی خرید کر بادشاہ کے شہر میں پہنچااوراس کے علاج میں مشغول ہوا۔ پہلے روز ایک سلائی بلی کے مغزے لے کراس کی آنکھوں میں لگائی کچھ فائدہ معلوم ہوا دوسرے روز وہ کچھ د یکھنے لگا اور تیسر ہے روز بالکل بینا ہو گیا اور اس کی آنکھیں مثل سابق روش ہو گئیں۔ پھرتوبادشاہ نے اس سے کہا: تمہارا مجھ پر بے صداحسان اور بے انتہا حق ہے کہتم نے میری بادشاہی مجھے واپس دے دی ہے۔ میں اس کے صلہ میں تم کو اپنی دختر دیتا ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ میری ماں زندہ ہے اور میں اس سے جدانہیں رہ سکتا۔ باوشاہ نے اپنی لڑکی کی شاوی اس لڑ کے سے کردی اور کہا جب تک تمہارا دل جا ہے میرے یاس رہواور جب جا ہوا پی ماں کے پاس چلے جاؤاورلڑکی کواپنے ہمراہ لے جاؤ۔لڑکا ایک سال تک بادشاہ کے پاس نہایت عزت اور شان وشوکت کے ساتھ مقیم رہاایک سال کے بعدایے وطن کا ارادہ کیا۔ باوشاہ نے بے انتہا مال وزر اور بے حساب سامان، اونٹ، گائے، بھیٹر وغیرہ اس کو دیئے۔لڑکا اپنی زوجہ اور تمام سامان کے ساتھ روانہ ہوا۔ اور پہلے اس مقام پر آیا جہاں اس شخص سے ملاقات ہوئی تھی جس نے اس کوعلاج کا طریقہ بتایا تھا وہ شخص ای جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکے کو دیکھتے ہی اس

نے کہاصا جبزادے تم نے اپنے عہد کو پورا کیوں نہیں کیا؟ لڑکے نے کہا: بادشاہ کے

پہلے روز اس بلی کے مغز کی ایک سلائی بادشاہ کی آئکھوں میں نگانا اس کا اثر ظاہر

ہوگا اگروہ اصرار کرے کہ زیادہ دوالگاؤ تو منظور نہ کرنا دوسرے اور تیسرے روز بھی

وفن کروں۔غرض اس کی جمہیز و کفن میں اس (۸۰) درہم خرچ ہوئے۔اب اس لڑے کے پاس بیں درہم باقی رہ گئے پھروہاں سے طلب فضل خدا اور حصولِ نعمت کے لئے آگے بڑھا۔ راستہ میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی اس نے پوچھا: کہاں ۔ جانے کا ارادہ ہے۔ کہا: خدا کافضل اور روزی کی تلاش میں۔ بوچھا: کتنا سر مایہ ہے۔ كہا: بيں درہم \_اس شخص نے كہا: بيں درہم سے كيا ہوتا ہے \_لڑ كے نے كہا: اگر خدا عاہے تو تھوڑی می چیز میں بھی بہت برکت دیتا ہے۔اس مرد نے کہا تیج ہے۔اچھا اگر میں تم کو کچھ بتاؤں تو میرے کہنے پڑمل کرو گے؟ کیکن شرط بیہے کہ جس قدر نفع ہوااس میں سے نصف میرا حصہ ہوگا لڑکے نے کہا: منظور ہے۔ تو اس شخص نے بتایا كەاس راە سے جس يرتم چل رہے ہوتم ايك مكان تك پہنچو گے۔اس گھر كے لوگ تمہاری ضیافت کریں گےتم قبول کرنا اور ان کے مہمان ہوجانا جب ان کے گھر میں داخل ہوگے اور بیٹھو گے توجب خادم تمہارے لئے کھانا لائے تو اس کے ساتھ ایک سیاہ بلی بھی ہوگی تم اس خادم سے کہنا کہ بیہ بلی میرے ہاتھ فروخت کردو۔ وہ انکار كرے گائم اصراركرنا۔ آخروہ مجبور ہوكر كے گاكداس كى قيمت بيس درہم لول گائم ہیں درہم دے کر بلی لے لینا۔اس کوذیج کر کے اس سر کا جلادینا پھراس کے سر کا مغز لے کر فلاں شہر چلے جانا وہاں کا بادشاہ نابینا ہوگیا ہے وہاں لوگوں سے کہنا کہ میں بادشاه کا علاج کرسکتا ہوں اور ان لوگوں کو دیکھ کرخوف مت کرنا جو بادشاہ کے علاج كے لئے آئے تھے اور كامياب نہ ہو سكے تو دار ير تھينج دئے گئے اور علاج كى جوشرط جا ہوکرنا۔

عابد کی فتح

بسندمعترحضرت صادق عليلتكا سيمنقول ہے كہ بنى اسرائيل ميں ايك عابدتھاجس كا"الحمد لله رب العالمين و العاقبة للمتقين "بر هنا وظيفه تقالينى تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لئے ہیں اور بہتر انجام پر ہیز گاروں کیلئے ہے۔ عابد کے اس وظیفہ سے شیطان کو بہت تکلیف ہوتی تھی اس نے ایک شیطان کو بھیجا کہ جاکر سمجھائے کہ نیک انجام امیروں اور دولت والوں کے واسطے ہے۔ وہ ملعون عابد کے پاس آیا اور یہی سمجھانے کی کوشش کی۔عابد نے انکار کیا اور دونوں میں نزاع ہوااور بیطے پایا کہ پہلے جس سے ملاقات ہوگی اُسی سے فیصلہ کرایا جائے گا۔وہ جس کے حق میں فیصلہ کرے وہ اپنے فریق کا ایک ہاتھ کا اے غرض ایک متخص کے پاس پنچے اور صورت واقعہ بیان کی ۔اس نے کہا: انجام بہتر تو انگروں کے کئے ہے۔ بین کرشیطان نے عابد کا ایک ہاتھ کاٹ دیا اور دونوں واپس ہوئے کیکن عابدنے پھربھی وظیفہ جاری رکھا۔شیطان نے کہا: پھروہی کہتا ہے پھرمعاملہ ثالث پر قرار پایا۔اس مرتبہ دوسرے شخص کے پاس پہنچے اس نے بھی وہی فیصلہ کیا۔اور شیطان نے عابد کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ لیکن عابد نے اپنا وظیفہ جاری رکھا۔ شیطان نے کہا: احجِھا اب کسی اور ہے فیصلہ کرواؤ۔ وہ جس کے خلاف فیصلہ کرے أس كى كردن كاك لى جائے۔ يہ طے كركے دونوں چلے خداوند عالم نے اب كے ایک فرشته کوانسان کی صورت میں بھیجا۔ جب اُس سے اپنا قصہ دونوں نے بیان کیا۔

یاس رہ کر جو کچھ میں نے کھایا پیااورخرچ کیاان تمام گزرے ہوئے مال ونعمات کو میرے لئے حلال کرد بیجئے اور موجودہ مال ومتاع جو کچھ میرے ساتھ ہے اس میں سے نصف (آدھا) حاضر ہے۔ لڑکے نے تمام سامان کے دوجھے کئے اور کہا: اس میں سے نصف (آدھا) حاضر ہے۔ لڑکے نے تمام سامان کے دو حصے اور کہا: اس میں سے جو حصرآب بیند کریں لے لیں۔اس شخص نے کہا: تونے انصاف سے کام نہیں لیا۔ لڑے نے یو چھا: کیونکر؟ جواب دیا: بیعورت بھی تو اس کمائی میں شامل ہے۔ میں اس میں بھی شریک ہوں۔ لڑکے نے کہا: آپ نے بچے کہا: اچھا تمام مال و زرتم لےلواورعورت کومیرے لئے چھوڑ دو۔اس نے کہا: میں توعورت میں سے بھی ا پنا حصہ جا ہتا ہوں۔اس وفت لڑ کے نے آرہ منگایا اور اس عورت کے سریر رکھا کہ اس کے دو لکڑے کر کے ایک حصہ اس مردکودے دے۔ تب اس شخص نے کہا: ہاں ابتم نے اپناعہد پورا کر دکھایا۔ بیعورت اور بیتمام سامان اور مال وزرسب کچھ تہارا ہی ہے لے جاؤ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میں ایک فرشتہ ہوں خدانے مجھے اس لئے بھیجا تا کہ میں تم کواس عمل کا صلہ دوں جوتم نے اس مردہ کے ساتھ کیا تھا جوسرراه پراہواتھا۔ (بیے بہترین تجارت)(۱)

ا\_حيات القلوب، ج ابص ١٩١٤.

اس فرشتے نے عابد کے دونوں ہاتھ ان کی جگہ پرر کھے اور اپنا ہاتھ پھیرا دونوں ہاتھ درست ہو گئے اور اس شیطان کی گردن اڑا دی۔ اور کہا اس طرح پر ہیز گاروں کا نیک انجام ہوتا ہے۔(۱)

### باپ کو بیدارنه کرنا اور خدا کا انعام

علی بن ابراہیم نے بسند حسن حصرت امام صادق علائی ایک ورایت کی ہے کہ: بنی اسرائیل کے ایک عالم اور نیک شخص نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کی خواستگاری کی اس نے قبول کرلیا۔اس عورت کا ایک پچپازاد بھائی بڑا فاس اور بدکار تھااس نے بھی خواستگاری کی تھی لیکن عورت نے منظور نہیں کیا تھالہذا اس نے اس مرد سے حسد کیا اور اس کی تاک بیس رہا آخر کا اس کو قل کر ڈالا اور اسے اٹھا کر حضرت موی کے پاس لایا اور کہا کہ بید میرا پچپازاد بھائی ہے اور اس کو کسی نے قبل کر دیا ہے۔حضرت موی نے پاس لایا لوچھا: کس نے قبل کیا؟ اس نے کہا: بیس نہیں جا نتا۔ بنی اسرائیل بیس قبل کا حکم بہت سخت تھا غرض بنی اسرائیل جمع ہوئے اور کہا: اے پیغیر خدا! اس بارے بیس آپ کی کیا رائے ہے۔ انہی بیس سے ایک شخص اور تھا جس کے پاس ایک گائے تھی اس کا ایک نہایت نیک اور فرما نبر دار لڑکا تھا اس کے پاس کوئی چیزتھی جس کے ٹرید نے کے لئے نہایت نیک اور فرما نبر دار لڑکا تھا اس کے پاس کوئی چیزتھی جس کے ٹرید نے کے لئے لوگ آئے۔ جہاں وہ چیزر کھی ہوئی تھی اس مقام کی کنجی اس کے باپ کے سرکے نیچے لوگ آئے۔ جہاں وہ چیزر کھی ہوئی تھی اس مقام کی کنجی اس کے باپ کے سرکے نیچے لوگ آئے۔ جہاں وہ چیزر کھی ہوئی تھی اس مقام کی کنجی اس کے باپ کے سرکے نیچے لوگ آئے۔ جہاں وہ چیزر کھی ہوئی تھی اس مقام کی کنجی اس کے باپ کے سرکے نیچے لوگ آئے۔ جہاں وہ چیزر کھی ہوئی تھی اس مقام کی کنجی اس کے باپ کے سرکے نیچے لوگ آئے۔ جہاں وہ چیزر کھی ہوئی تھی اس مقام کی کنجی اس کے باپ کے سرکے نیچے

ا\_حيات القلوب، ج ام ٩٠٠.

تھی اور وہ سور ہاتھا۔ لڑکے نے عقِ پدر کی رعایت کرتے ہوئے اس کوخواب سے بیدارند کیا اورخریداروں کوواپس کرویا۔ جب باب بیدار ہوا تو لڑ کے سے یو چھا: کیا كيجه فروخت كيا-اس نے كہا: كيجه لوگ تو خريد نے آئے تھے ليكن جہاں مال ركھا ہوا تھااس کی جانی آ یہ کے سرکے نیچھی اور مجھے اچھانہیں لگا کہ میں آپ کو بیدار کروں اس لئے میں نے ان کو واپس کر دیا۔ باپ نے کہا: اس نفع کے عوض میں جو مال نہ فروخت نہ ہونے کے سبب ، تجھ سے منافع ضائع ہوا میں اس گائے کو تجھے مدید کرتا ہوں۔خداکوبھی یفعل پہندآیا جواس نے اپنے باب کے ساتھ کیا ( کہوالد کے آرام كولحوظ خاطرركها) اس عمل كى جزامين خدانے بنى اسرائيل كو تلم ديا كه اس گائے كواس سے خرید کرونے کریں۔غرض جب بنی اسرائیل حضرت موٹی کے یاس جمع ہوئے اور رورو کے اس مقتول کے بارے میں فریاد کی تو موی ؓ نے فرمایا کہ خداتم کوایک گائے ذنح كرنے كا حكم ديتا ہے۔ بني اسرائيل نے تعجب كيا اور كہا: كياتم ہم سے مذاق كرتے ہوہم تواہيخ كشة كوتمهارے پاس لائے ہيں اوراس كے قاتل كا پية دريافت كرتے ہيں اورتم كہتے ہوكه كائے ذرج كرو\_حضرت موئ نے كہا: ميں خداكى پناہ جا ہتا ہوں اس سے کہ جاہل بنوں یاتم سے مذاق کروں۔ان لوگوں نے سمجھا کہ ہم سے حضرت موٹیٰ کی شان میں گتاخی اور بے ادبی ہوئی توعرض کی کہ دعا میجئے کہ خدا بیان فرمائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔حضرت موی " نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ نہ فارض ہونہ بکر۔ان لوگوں نے کہا دعا کرو کہ خدااس کارنگ بھی بیان فرمائے ۔کہا: خدا فرما تا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جوزر داور بہت زرد ہوجود بکھنے والوں کواچھی معلوم

ہواورلوگ اس کے دیکھنے سے خوش ہوں پھران لوگوں نے کہا: دعا کروکہ تمہارا پروردگاراس گائے کی اورصفت بیان فرمائے ۔ کہا: خدا فرما تا ہے کہ وہ ایس گائے ہو کہ جس سے ہل جو سے کا کام نہ لیا گیا ہواور نہ اس سے آ بشی کرائی گئی ہوسوائے زردرنگ کے اس میں اورکوئی رنگ کے نقطے اور و ھیے نہ ہوں۔ ان لوگوں نے کہا:

اب جاکے ٹھیک ٹھیک بیان کیا۔ ایس گائے فلاں شخص کے پاس ہے اس نے اپ لڑکے کو اس کی نیکی کے عوض دے دی ہے۔ وہ لوگ اس لڑکے کے پاس گائے فرید نے گواس کی نیکی کے عوض دے دی ہے۔ وہ لوگ اس لڑکے کے پاس گائے فرید نے گئے اس نے کہا: اس کی کھال کوسونے سے بھر دو۔ یہ بن کروہ لوگ حضرت موئی نے موئی کے پاس آئے اور کہا: وہ اس قدر قیمت طلب کر رہا ہے۔ حضرت موئی نے فرمایا: تمہارا اُسے خرید نے کے سوااورکوئی چارہ نہیں ہے۔ بے شک وہی گائے ذی کے موااورکوئی چارہ نہیں ہے۔ بے شک وہی گائے ذی کے موانی چارہ نہیں ہے۔ اس قیمت پرخریدو۔

غرض اس کوان لوگوں نے اسی قیمت پرخرید کیا اور ذرخ کیا اور کہا: اے پیغیبر خدا
اب کیا کریں ۔ حق تعالیٰ نے وحی کی کہا ہے موی ٰ! ان سے کہو کہاس گائے کے گوشت
کا ایک ٹکرا لے کراس کشتہ پر ماریں اور اس سے پوچھیں کہ اُسے کس نے قبل کیا ہے۔
اُن لوگوں نے اس گائے کی دم لے کراس کشتہ پر ماری اور اسے سے پوچھا کہ تجھ کو
کس نے قبل کیا ۔ اس نے کہا: فلاں پسر فلاں نے یعی چچا کے اس لڑکے نے جواس
کے خون کا دعوید ارتھا۔ (1)

ا\_حيات القلوب، ج ابص ١٩٥٠.

قارئین محترم! خصوصاً میرے چھوٹے بہن بھائیوں نے اگراس واقعہ کو پڑھا ہے تو اس پڑمل کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اپنے والدین کے آرام کو ہے آرامی میں تبدیل نہیں کریں۔ بقیناً جب ہم ایسا کریں گے تو حق تعالیٰ کا ہم پرانعام واکرام ہوگا۔ جس طرح اس لڑکے برہوا۔

#### انشاءاللدكي بغيروعده

کہتے ہیں: ایک شخص کی بہت ہی نیک ہیوی تھی ۔ وہ عورت ہمیشہ شوہر کو کہتی: اپنے ہر کام میں انشاء اللہ کہا کرو۔لیکن اس کا شوہراس کی بات پر کان نہ دھرتا، بلکہ بعض اوقات اس کا فداق بھی اڑا تا۔

ایک دن کھانا کھانے کے دوران کسی چیز کی ضرورت پڑی۔وہ شخص چیز لینے کے لئے گھرے باہر گیااور بیوی سے کہا:تم کھانے میں مشغول رہومیں ابھی آتا ہوں۔ بیوی نے کہا:کہوانشاءاللہ!

شوہرنے کہا: بیکام بہت ہی چھوٹا ہے، انشاء اللہ کہنے کی ضرورت نہیں یوں گیا اور
یوں آیا اور گھرسے باہر گیا۔ جیسے ہی وہ گھرسے نکلا۔ باہر پولیس نے چوری کے الزام
میں گرفتار کرلیا اور جیل میں ڈال دیا پچھ مدت کے بعد جب آزاد ہوا اور گھر آیا۔ دق
الباب کیا۔

بیوی نے بوچھا: کون؟ شوہرنے کہا: میں ہوں، انشاء اللہ!

انيان ساز

صدقہ سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچنا ہے۔

یہ دراصل خدا ہے جو ہم سے صدقات لے رہا ہے ظاہر میں تو بیر سائل یا مانگنے
والے کا ہاتھ ہے لیکن حقیقت میں خدا وصول کر رہا ہے اس اعتبار سے سائل کا ہاتھ
متبرک ہوگیا۔ لہذا اس وجہ سے میں اپنے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہوں کہ اس ہاتھ سے ایک
نیک کام صادر ہوا ہے۔ (1)

قارئین محترم! بیرواقعہ پڑھ کرآپ خود فیصلہ کریں ہم فقیر کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں اوراما م<sup>یالیٹلا</sup>نے کیساسلوک کیا۔

حرام غذاس يربيز

شریک بن عبداللہ بن منان بن انس نخعی کا قصہ ہے۔شریک ایک زاہد، عابد مسلمان اور عالم تھا۔ مہدی عباسی خلیفہ کے زمانہ میں اس کو حکومت سے کوئی سرو کارنہ تھا اور نہ اس کے درباریوں سے۔ ایک دن مہدی عباسی خلیفہ نے شیطانی خیالات کے ذریعہ شریک کو اپنے ہاں بلوایا اور کہا: ہم بہ چاہتے ہیں کہ آپ زاہد، عابد، عالم ہیں ہمارے قاضی القصنا ہیں جا کیوں ہا کیں۔ اس نے کہا: میں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں حکومت کے کسی کام میں دخالت نہیں کروں گا۔

مہدی عباسی خلیفہ نے کہا: اچھاا گرقضاوت کوقبول نہیں کررہے ہوتو ہمارے بچے کو

ا گنجینهٔ معارف، ج اج ۹ ۹ ۱ اورایمان ۲ با ۳ مس۳ ، آیت الله دستغیب.

بیوی نے کہا: تم کون ہو؟ شوہر نے کہا: میں تمہاراشو ہر ہوں ،انشاءاللہ! بیوی نے درواز ہ کھولا اور پوچھااتن مدت کہاں رہے؟ شوہر نے کہا: جیل میں تھا،انشاءاللہ! بیوی نے کہا: تمہارا جرم کیا تھا؟ شوہر نے کہا: کوئی گناہ نہ تھا،فقا میرا گناہ انشاءللہ نہ کہنا تھا۔انشاءاللہ۔(1)

امام زين العابدين علائته كاسائل كاباته چومنا

حضرت امام زین العابدین علیقا جب کسی غریب کوکوئی چیز دیتے تھے تو اپنا ہاتھ چو متے تھے اور بعض روایات میں ہے کہ فقیر کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے جب کسی نے امام سے اس فعل کا سبب بو چھا تو آپ نے فرمایا: خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

﴿ وَ یَا نُحُدُ الصَّدَقَاتِ ﴾ (۲)

اوروہ صدقات اپنے بندوں سے وصول کرتا ہے۔

اورروایت میں ہے:

"إنَّها (اَلصَّدَقَةُ) تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ قَبُلَ اَنُ تَقَعُ فِي يَدِ السَّائِلِ" (٣)

ا نِقَشْ زبان درسرنوشت انسان باجس ۲۲۸ بقل از عاقبت و کیفر گنا به کاران بص ۳۰۰.

٢ \_سوره توبه، آميه ١٠.

٣-عدة الداعي بص٥٩-

مال كأكويا بونا

ایک شخص نے بہت سامال جمع کیا اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں چھوڑی جواس کے ہاں موجود نہ ہو۔ ایک بڑا عالی شان محل تیار کیا۔جس کے دو دروازے تھے ان پرغلام محافظ مقرر کئے اور مکان کی تعمیرات کے بعد بہت بڑی وعوت کا پروگرام رکھا جس میں اینے تمام عزیز واحباب واقرباء کو جمع کیا۔خود ایک بڑے تخت پر فخر بیانداز میں بیٹا۔ (شاید سمجھ رہاتھا کہ اب دولت ختم نہ ہوگی) لوگ کھانا کھارہے تھے اور وہ اپنے ول میں کہدر ہاتھا کہ ہرفتم کا ذخیرہ اتنا جمع ہوگیاہے کہ کئی سال تک اب خریدنے کی ضرورت نہ پڑے گی بیر خیال دل میں گزرا ہی تھا کہ ایک فقیرنے پھٹے پرانے کپڑے، گردن میں فقیروں جبیبا جھولا پڑا ہوا دروازے پر آیا اوراس نے زور سے وروازے پردق الباب کیا کہ اس کے تخت پر آواز پینجی غلام دوڑے، بیکون نامعقول شخص ہے جسے تمیز نہیں کہ بادشاہ سلامت کا دروازہ کیسے کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ غلام در برآیا فقیرے پوچھا: کیابات ہے؟ اس فقیرنے کہا: اپنے سردارکومیرے

غلام در پرآیا فقیرسے پوچھا: کیابات ہے؟ اس فقیر نے کہا: اپنے سردارکومیرے
پاس جھیجو۔غلام نے کہا: ہمارے آقا تجھ جیسے فقیر کے پاس آئیں گے؟ اس نے کہا:
ہاں،ضرور آئیں گے۔غلام آقا کے پاس آیا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ اس نے کہا: تم
لوگوں نے اس کو اس کہنے کا مزہ نہ چکھایا۔ اسے میں اس فقیر نے دوبارہ پہلے سے
زیادہ زور سے دروازہ بجایا۔ جس پردربان دوڑتے ہوئے دروازے پرآئے۔ فقیر
نے کہا: اسے آقا سے جاکر کہہ دومیں ملک الموت ہوں۔ یہن کران کے ہوش اُڑ

تعلیم دینا قبول کرلو۔اس نے کہا: یہ بھی نہیں ہوسکتا۔ جب میں تیری خلافت کوقبول نہیں کرتا تو تیرے بچوں کو بھی قبول نہ کروں گا۔اس نے کہا: اچھااییا ہے ایک وقت ہمارے پاس کھانا تناول فرما کیں۔اب ان تین (قضاوت ،تعلیم ، کھانا) میں سے ہمارے پاس کھانا تناول فرما کیں۔اب ان تین (قضاوت ،تعلیم ، کھانا) میں سے ایک کو ضرور قبول کرنا ہوگا۔کھانے کو قبول کیا وہ غذا بہت ہی لذیذ وزم لیکن وہ واقعی زہر مارتھی۔کھانا کھایا پیٹ حرام سے پر ہوگیا۔ بعد میں گھر آیا اور سوگیا۔حرام غذائے اپنا کام دکھانا شروع کیا۔ یہی عابد اور زاہد اپنے آپ سے کہنے لگا: کیا حرج ہے اگر میں قاضی القضاۃ ہوجاؤں اور اگر قاضی ہوگیا تو ہوسکتا ہے میں مسلمانوں کے کام میں قاضی القضاۃ ہوجاؤں اور اگر قاضی ہوگیا تو ہوسکتا ہے میں مسلمانوں کے کام مسکوں اور کافی لوگوں کے کام کرسکتا ہوں۔

بعد میں کہا: اگر بچوں کو تعلیم در بار میں جاکر دوں تو میری عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا۔ صبح مہدی عباسی کے پاس آیا اور کہا: میں قضاوت کے عہدے کو قبول کرتا ہوں اور بچوں کی تعلیم کو بھی۔ تاریخ ہمیں بیہ بتاتی ہے کہ شریک جانتا تھا کہ میں اپ آپ کو جہنم کی طرف دھکیل رہا ہوں مگر حرام غذا ہے اس کا دل سیاہ ہوگیا تھا۔ (۱) خدافر ما تا ہے: ﴿فَوَیْلٌ لِلْقَاسِیَةِ قُلُو بُھُمْ مِنْ ذِحْدِ اللهِ ﴾ (۲) فوری ان کے دل یا دِخدا ہے تحت ہوگئے۔ افسوس ان لوگوں پر جن کے دل یا دِخدا ہے تحت ہوگئے۔

اير بيت اولاد، آيت الله مظاهري.

۲- سوره زمر، آیت ۲۲.

گئے اور غلام نے آ قاسے جا کر کہا: حضور وہ فقیرنہیں ملک الموت ہے بیہ سنتے ہی بہت ہی عاجزی سے کہنے لگا کہ اس سے میہ کہدو کہ میرے فدید میں کسی دوسرے کو قبول كر لےاتنے ميں پيفقيراندر پہنچ گيااوراس ہے كہا: كہ تھے جو پچھ كرنا ہے كرلے ميں تیری ہی روح قبض کئے بغیر واپس نہیں جاسکتا۔اس نے اپنا سامان جمع کیا اور مال سے کہنےلگا:اللہ کی لعنت ہو کہ تونے اور تیری مشغولیت نے مجھے اسے مولا کی عبادت ے غافل کر دیا اور اتنا وقت نہ دیا کہ میں کسی وقت خدا کو یا دکر لیتا۔خدا کی قدرت سے مال گویا ہوا: مجھ پر کیوں لعنت کرتا ہے۔میری ہی وجہ سے جھ کوعزت،شان و شوکت، با دشاہت ملی ، میری ہی وجہ سے تو بڑے بڑے با دشاہوں سے ملا ، تو دولت کی مکن میں نگار ہا نیک لوگوں کواینے دروازے سے ہٹا دیا کرتا تھا اور تو مجھ کو بری جگہوں پرخرج کرتا تھا میں انکارنہیں کرسکتا تھا اگرتو مجھے خیر کےمواقع اور جگہوں پر خرج كرتا تومين آج تيرے كام آتا۔ اس كے بعد ملك الموت نے ايك دم اس كى جان وروح قبض کرلی۔(۱)

قار نین محترم آپ نے دیکھا کہ انسان مال و دولت کی جمع آوری میں لگا ہوا ہے اور خدا کو بھول چکا ہے۔ مال و دولت بری چیز نہیں ، ہاں وہ دولت جوانسان کو خدا سے دور کردے ، بڑی ہے۔ ہم اس واقعہ کو پرھ لینے کے بعد بیع ہد کرتے ہیں کہ دولت کے ساتھ ساتھ ضدا سے غافل نہ ہوں گے۔ان شاءاللہ!

خوابيغفلت

ایک دفید کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ ایک دن کھیت میں ہل چلانے کے لئے گیا۔ ہل چلاتے چلاتے کسان کی نظر ایک چیکتی ہوئی چیز پر پڑی اس نے پہلی دفید اس کونظر انداز کر دیا۔ دوسری دفعہ میں اس کی نظر پھر اس چیکتی ہوئی چیز پر پڑی وہ چیز سورج کی روشنی کی زیادتی کی وجہ سے پہلے سے کہیں زیادہ چیکنے گی دل میں کہنے لگا آخر یہ کیا چیز ہو سکتی ہے بالآخر اس کی طرف بڑھا اور اس چیز سے مٹی کوصاف کیا تواس کی چیک پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ گھر آ کر بیوی کو بتایا کہ آج مجھے کھیت سے کیا تواس کی چیک پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ گھر آ کر بیوی کو بتایا کہ آج مجھے کھیت سے کیا تواس کی چیک پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ گھر آ کر بیوی کو بتایا کہ آج مجھے کھیت سے ایک پچھر ملا ہے۔ بیوی نے کہا کہ ہم اس کو اپنے پاس رکھ کر کیا کریں گے۔ بہتر ہے اس کو بازار میں جا کر فروکت کر دیں۔ اور جورقم ملے گی اس سے گھر کے حالات پچھ سازگار ہوجا کیں گے۔

کسان بازار میں فروخت کرنے کے لئے گیا۔ دوکا ندار دیکھ کر کہتا ہے کہ بیہ پھر

بہت فیمتی ہے۔ میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ لہذا کسی بڑے تا جرکے پاس جا کر پیت

کرلو۔ وہاں سے بھی نا اُمیدی ہوئی بڑے بڑے تا جراس کی قیمت نہیں لگا سکے حتی کہ وزار عبی اس کی قیمت کا نداز ہنیں کر سکے۔

کہ وزار عبی اس کی قیمت کا انداز ہنیں کر سکے۔

آخر بیمعامعلہ وفت کے بادشاہ کے پاس پہنچا۔ جب بادشاہ نے اس کو دیکھا تو پہلی نظر میں ہی بادشاہ کو یہ چمکتا ہوا پھر پہند آیا۔ لہذا وہ اس کو ہرصورت میں خرید نا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے وزیروں سے کہا کہ اس کوہم خرید کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے

کہا: بادشاہ سلامت اس کی قیمت ہم نہیں لگا سکتے۔ بادشاہ نے کہا: اگرتم نے اس کی قیمت کل شاخہ لگائی تو تم قبل کردیئے جاؤ گے۔ ہر سی کواپنی جان پیاری تھی آخرانہوں نے مل کریہ فیصلہ کیا کہ اس کسان کو پچھ وقت دیا جائے اور بیشاہی خزانہ سے جتنی دولت اٹھا سکتا ہے اس مقرر وقت میں اٹھا لے اس سے زیادہ وقت بیکسان کل میں نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ وقت مقررہ پرشاہی خزانوں کے دروازے کھول دیئے گئے اور بید کہرے میں جاندی کے زیورات کو کسان کمرے میں داخل ہوگیا۔ اس نے ایک کمرے میں جاندی کے زیورات کو دیکھا تو دل ہی دل میں بہت خوش ہونے لگا۔ اس کی نظر دوسرے دروازے پر پڑی اور کہنے لگاد کیموں تو سہی آگے کیا ہے۔

دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے کمرے میں داخل ہوگیا۔اس میں سونے کے زیوارت سے کسان کوادرخوشی ہوئی ابھی خوشی کے لحات سے مسروہ ور ہاتھا کہ اس کی نظرایک اور دروازے پر پڑی۔تو بیسوج کر کہ یہاں تو بیہ ہان قریب نہ جانے آگے کیا ہوگا۔اس کمرے میں داخل ہوگیا۔ یہاں پر اس کو ہیرے جواہرات کود کیھنے کا موقع ملا۔اور خود کو بڑا خوش قسمت تصور کرنے لگا اس کمی نظر چو تھے درازے پر پڑی اور وہ اس میں داخل ہوجا تا ہے۔

ادھرد یکھا کہ بادشاہ سلامت کا تخت نظر آیا۔ تخت کود کیھ کراس کی خوشی کی حدنہ رہی اور دل ہیں دل میں کہنے لگا کہ آج میں لوگوں کو کہوں گا کہ میں بادشاہ کے تخت پر بعیٹا تھا۔ جب تخت پر بعیٹا تو اس کی طبیعت کو پچھ سکون ملا اور سوچنے لگا کہ میرے پاس وقت بھی بہت ہے کیوں نہ تھوڑی دیر آ رام کرلوں اور اس طرح بیا کسان بیچارہ بادشاہ

کے تخت پرلیٹ گیا اور ایبالیٹا کہ لیٹ ہی گیا۔ جب دربان نے ویکھا کہ وفت توختم ہو گیا ہے کسان ہا ہر کیوں نہیں نکلا۔ لہذا دربان اندر گیا۔ وہ کسان آ رام سے سورہا تھا۔ اس نے جگا کر سونے کے زیورات والے کمرے میں بھیج دیا، چا ہتا تھا کہ اس میں سے پچھز یوارت اٹھائے کین اس کمرے کے دربان با نوں نے کوئی چیز اٹھائے بین اس کمرے کے دربان با نوں نے کوئی چیز اٹھائے بغیراس کو پچھلے کمرے میں دھکیل دیا۔ جب وہاں سے کسی چیز کو اٹھانے کا ارادہ کیا تو اس نے بھی چھڑک کر پہلے کمرے میں بھیج دیا۔

سب کمروں کے دربان بانوں سے یہی سلوک کیا اور اس کو خالی ہاتھ لوشا پڑا
سوائے چھتاوے کہ چھنہ ملا۔اورسارے راستہ اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا کہ اے
کاش! میں خوابِ غفلت کی نیند نہ سویا رہتا۔ بس حضرتِ انسان کو بھی اللہ نے تین
طرح کی زندگی دی ہے ایک ہے انسان کا بچین ، دوسری انسان کی جوانی ، تیسرا
بڑھا یا۔حضرتِ انسان کا بچین چاندی کی مثل ہے، جوانی سونے کی مثل ہے اور
بڑھا یا۔حضرتِ انسان کا بچین چاندی کی مثل ہے، جوانی سونے کی مثل ہے اور
بڑھا یہ جیرے، جواہرات کی مثل ہے اگر سی انسان نے ان سے کوئی فائدہ حاصل
نہ کیا اورخوا بے غفلت میں سویا رہاتو کسان کی ماننداس کو سوائے بچھتاوے کے ہاتھ

نہ بچپن میں کچھ کمایا، نہ بی جوانی میں آخرت کے لئے کچھ جمع کیا اور برا ھا ہے جیسی نعمت کو بھی ضائع کر دیا۔ اور ساری زندگی خوابِ غفلت میں گزار دی۔ جب عذابِ خداوندی کو دیکھے گا تو ہے گا کاش! دنیا میں مجھے دوبارہ لوٹا دے مداوندی کو دیکھے گا تو ہے ساختہ انسان پکارا تھے گا کاش! دنیا میں مجھے دوبارہ لوٹا دے اور پھر روئے زمین پر مجھ سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا کوئی نہ ہوگا لیکن بہ خدا کا

فیصلہ ہے آج کمل کا دن ہے حساب کانہیں اورکل حساب کا دن ہے کمل کانہیں۔ ارشاور ب العزت ہے: ﴿ حَسَّى إِذَا جَساءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْثُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِی ﴿ لَعَلَی أَعْمَلُ صَالِحًا فِیمَا تَرَکْتُ کَلًا إِنَّهَا كَلِمَهُ هُوَ قَائِلُهَا ارْجِعُونِی ﴿ لَعَلَی أَعْمَلُ صَالِحًا فِیمَا تَرَکْتُ كَلًا إِنَّهَا كَلِمَهُ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَوْزَخْ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ (۱)

یہاں تک کہ جب ان میں ہے کسی ایک کوموت آگئی تو کہنے لگا کہ پروردگار مجھے پائا دے۔ شاید میں اب کوئی نیک اعمال انجام دوں ، ہر گرنہیں بیا ایک بات ہے جو بیہ کہدر ہا ہے اور ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والا ہے۔

لہٰذامرنے کے بعد کا پچھتا واکسی کام نہ آئے گا۔ آج ہی ہمیں خوابِ غفلت سے بیدار ہونا جاہےتا کہ قیامت کے دن خالق کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔(۲)

# موس کی روح آسانی ہے قبض کرنے کی سفارش

حضرت امام صادق علیلتگا سے روایت ہے کہ حضرت نے شیعوں سے خطاب فرمایا اور کہا کہ: خدا کی قتم تمہار ہے اعمال خدا قبول کرتا ہے اور تم کو بخش دیتا ہے۔جس وقت مومن کی جان اُس کے حلق تک پہنچتی ہے شاد وخرم ہوتا ہے اور وہ سب کچھ دیکھتا ہے جواس کی آئکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے اور جب اس کی جانکنی کا عالم ہوتا ہے تو

ا\_سورهمومنون، ۹۹،۱۰۰.

Mrs. Mrr. P. F & v

وہ مومن کہتا ہے کہ ہاں! ملک الموت پوچھتا ہے کہوہ کیا ہے؟ مومن کہتا ہے کہوہ علی بن ابی طالب المیالی ولایت ہے۔ یہن کر ملک الموت کہتا ہے کہ تم نے بچ کہا۔ تم جن چیزوں سے ڈرتے تھے خدانے اس سے تم کوامان دے دی اور جن چیزوں کی امیدر کھتے تھے وہ تم کوئل گئیں لہذا تم کوسلفِ صالح حضرت رسول خدا ملٹی لیکٹی اور ان کی ذریت علی و فاطمہ وحسی وحسین اور ائمہ طاہرین کی رفاقت کی خوشخری ہو۔ پھر اس مومن کی جان نہایت نرمی اور آسانی سے بیض کرتے ہیں پھراس کے لئے کفن اور اسمون کی جانوں ہوتا ہے اور سین تا ور انہ ہوں کہ شت سے لاتے ہیں۔ حنوط (کافور) مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے اور بہشت کا ایک زرد حلہ اس کو پہناتے ہیں اور جب لواس کو قبر میں پہنچاتے ہیں تو بہشت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لئے کھول دیتے ہیں۔ جس سے بہشت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لئے کھول دیتے ہیں۔ جس سے بہشت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لئے کھول دیتے ہیں۔ جس سے بہشت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لئے کھول دیتے ہیں۔ جس سے

بہشت کی خوشبواور پھول اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے ایک ماہ کی مسافت تک قبر کو کشادہ کردیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ سوتے رہوجس طرح داما داپنے کمرے میں سوتا ہے پھراس کو کہتے ہیں تم کواس پروردگار کی جنت نعیم اور پھولوں اور خوشبوؤں کی خوشخبری ہو پھر وہ مومن جنت کے باغوں میں آل محمد کی زیارت کرتا ہے اور ان کے ساتھ وہ طعام کھاتا ہے جو وہ حضرات کھاتے ہیں اور ان کی مجلسوں میں سے گفتگو کرتا ہے یہاں تک کہ حضرت امام زمانہ میں اور ان کی مجلسوں میں سے گفتگو کرتا ہے یہاں تک کہ حضرت امام زمانہ میں اور ان کی مجلسوں میں سے گفتگو کرتا ہے یہاں تک کہ حضرت مام خوث فرمائے گاوہ تلیبہ (یعنی لبیک لبیک) کہتا ہواان کے ساتھ ہوگا۔ (۱)

## قبرمين منكرولايت على للتلككا انجام

علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم جناب مرزاعلی آقا قاضی ۔ قدس سرہ۔ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ: نجف اشرف میں ہمارے گھر کے قریب ایک ترک اہل سنت خاندان کی ایک لڑکی کی والدہ فوت ہوگئی۔ بیلڑکی اپنی مال کی موت پر بہت بے قرارتھی اور چیخ چیخ کرنالہ اور فریاد کررہی تھی۔ بیاپی مال کے جنازے کے ساتھ قبرستان تک اس انداز میں گریہ کررہی تھی اور جنازے میں موجود جنازے میں موجود تمام لوگ بھی اس کی وجہ سے بے ساختہ گریہ کررہی تھے۔

ا حق اليقين ، ج ٢، ص ١٢، ١٢.

جب اس کی ماں کی لاش قبر میں رکھ دی تو لڑکی نے چیخ کر کہا: میں اپنی ماں کو چھوڑ کرنہیں جاؤں گی۔

عاضرین نے اسے تسلی دینے کی بہت کوشش کی لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ اگرز بردئتی اسے اس کی مال سے جدا کیا گیا تو عین ممکن ہے وہ اپنی جال ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ چنانچہ طے یہ پایا کہ اسے اس کی مال کے ساتھ قبر میں لٹا دیا جائے اور قبر کومٹی سے بند نہ کیا جائے بلکہ اسے لکڑی کے تختوں سے اس طرح وہانپ دیا جائے کہ ارکی کوسانس لینے میں کوئی دشوار نہ ہوا اور اگر باہر آنا چاہے تو آسانی سے نکل آئے۔

لڑکی نے وہ رات اپنی مال کے ساتھ گزاری۔ جب اگلے دن لوگوں نے آکرلڑکی کو دیکھنے کے لئے قبر سے تنختے ہٹائے تو کیا دیکھا کہ: لڑکی کے سرکے بال سفید ہو چکے ہیں انہوں نے بوچھا: یہ تہمیں کیا ہو گیا ہے؟

اس لڑکی نے جواب دیا: رات میں اپنی مال کی لاش کے ساتھ قبر میں سوئی ہوئی تھی اجا نک میں نے دیکھا کہ دوفر شنتے آ کر کھرے ہوگئے ان کے ساتھ ایک اور محترم ہستی بھی اِن فرشتوں کے درمیان کھڑی ہوئی۔

ان دونوں فرشتوں نے میری ماں سے اس کے عقائد کے بارے میں سوالات
کرنے شروع کئے۔ انہوں نے توحید کے بارے میں سوال کیا تو میری ماں نے سیح
جواب دیا اور نبوت کے بارے میں پوچھا تو اس کا بھی درست جواب دیا۔ پھر
انہوں نے پوچھا: تمہاراامام کون ہے؟

شادي كاجوز ااورفقير

ابن جوجی سے روایت منقول ہے آپ فرماتے ہیں کہ:

حضرت فاطمه سلام الله علیها کورسول خدا طلی آیتیم نے شادی میں ایک جوڑا دیا تھا شادی کے چندروز بعدایک سائل آیا اور لباس کا مطالبہ کرنے لگا۔ آپ (س) نے شادی کا نیا جوڑا فقیر کو دے دیا۔ دوسرے دن پینمبرا کرم طلی آیتیم گھر تشریف لائے شادی کا نیا جوڑا فقیر کو دے دیا۔ دوسرے دن پینمبرا کرم طلی آیتیم گھر تشریف لائے آپ کویرانے لباس میں دیکھا تو فرمانے گئے:

"اے فاطمہ پرانا جوڑا کیوں سنے ہوئے ہونیا جوڑا کیا ہوا؟"

آپ (س) نے عرض کیا: بابا جان! ایک سائل آیا تھا اس نے لباس کا مطالبہ کیا لہذا نیا جوڑا میں نے اسے دے دیا۔

آپ نے فرمایا:اے بیٹی! آخرتم نے پرانا جوڑ اسائل کو کیوں نہیں دیا؟

آپ(س) نے عرض کیا: خدافر ما تا ہے: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ (١)

تم نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز سے راو خدامیں انفاق نہ کرو۔ اور بابا آپ نے ہی فرمایا ہے: جو اپنے لئے پہند کرووہی دوسروں کے لئے اور • مجھے وہ لباس بہت پہند تھا الہذا میں نے پروردگار عالم اور آپ کی خوشنودی حاصل اس پرمحتر مہستی نے جو اِن فرشتوں کے درمیان تشریف فرماتھی فرمایا: میں اس کا امنہیں ہوں۔ بین کران دوفرشتوں نے میری ماں کے سر پراتناز وردار گرز مارا کہ اس کی آگ کے شعلے آسمان سے ہاتیں کرنے لگے۔اس خوفنا ک اور بھیا تک منظر کو و کی کے کرمیر پی بیرحالت ہوگئ ہے۔

علامہ قاضی مرحوم بیان کرتے ہیں: اس لڑکی کے پورے خاندان کا تعلق اہل سنت سے تھا۔ ان پراس واقعہ کا بہت اثر ہوا اور ان سب نے مذہب حقہ کو قبول کرلیا کیونکہ بیدواقعہ مذہب حقہ (شیعہ اثناعشری) پر مکمل طور پر صاوق آتا تھا۔ البتہ اس لڑکی نے ان سب سے پہلے مذہب حقہ کوقبول کیا۔ (۱)

حضرت امام محمد باقر علیلنگا اپنے والد ما جدا مام زین العابدین لینا سے قل کرتے ہیں کہآئے نے فرمایا:

''عَلِیٌّ بَابُ الْهُدیٰ مَنُ خَالَفَه' کَانَ کَافِواً وَ مَنُ اَنْکَرَ دَخَلَ النَّادِ؟ علی ہدایت کا دروازہ ہیں جس نے اس کی مخالفت کی وہ کا فرے اور جس نے اس کا انکار کیاا ہے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔''

ا\_معادشنای،علامة تبرانی،ج۳،ص٠١١.

سونے سے پہلے کیا کرنا جاہیے

جناب صدیقه کبری حضرت فاطمه (س) فرماتی ہیں که:

ایک روزسونے سے پہلے رسول اکرم طلق ایکم مطلق میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اے فاطمہ! تم چار چیزوں کوانجام دیتے بغیر ہرگزنہ سویا کرو۔

ا۔ پوراقر آن ختم کر کے سویا کرو۔

۲\_تمام پینمبرول کواپناشفیج بنا کرسویا کرو\_

۳۔ تمام مومنین کوراضی کر کے سویا کرو۔

۴- جج تمتع اورعمره بجالا كرسويا كرو\_

پینمبراکرم ملی آلیم میفرماکرنماز میں مشغول ہوگئے جب آپ سے فارغ ہوئے تو جناب فاطمہ (س) نے عرض کیا: بابا جان یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اس مختصر وفت میں اتنے زیادہ امور کوانجام دیا جائے۔آپ نے فرمایا کہ:

اے بیٹی! تین مرتبہ سورہ اخلاص (قل صواللہ احد) کی تلاوت کروگی تو تم کو پورے قرآن کا تواب حاصل ہوجائے گا، مجھ پراور دوسرے تمام انبیاء پر درود ''اللَّهُ مَّ صَلِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَى جَمِيْعِ الْاَنْبِياءِ وَ المُوسَلِيْنَ '' کاللَّهُ مَّ صَلِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَى جَمِيْعِ الْاَنْبِياءِ وَ المُوسَلِيْنَ '' کیجوگی تواس کے ذریعہ انبیاء کی خوشنودی اور روز جزاء کے شفیع ہونے کا تواب ملے گا اور مونین کے لئے دعائے خبریاان کے لئے دعائے مغفرت 'اللَّهُ مَّ اغْفِرُ لِللَّهُ مِنْ اِللَّهُ مَّ اغْفِرُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

كرنے كے لئے وہ لباس راہ خداميں دے ديا۔

ای وقت جرائیل نازل ہوئے اور کھنے گئے کہ: ''اے پیٹیبر طائی آیا ہے! خداوند عالم آپ پراورآپ کی بیٹی فاطمہ(س) پرورودوسلام بھیجتا ہے اور فرما تاہے کہ: ''اے میرے حبیب فاطمہ جوطلب کریں گی وہ ہم عطا کریں گے۔''(۱) یہ واقعہ خاص طور سے ہماری ماؤں ، بہنوں کے لئے درس ہے کیونکہ ہمارے یہاں شادی کا نیا جوڑار کھار ہتا ہے نہ خود ہم استعال کرتے ہیں اور نہ ہی کی کودیتے ہیں کی شادی کو دیتے ہیں کی کودیتے ہیں کی کا نیا جوڑار کھار ہتا ہے نہ خود ہم استعال کرتے ہیں اور نہ ہی کی کودیتے ہیں کی تادی ہور ہی ہو ہیں گئر از ہمارے سے تھی جوڑا ہمارے سے جوڑا ہمارے استعال میں نہیں ہے تو ہم خصوصاً غریب لڑی جس کی شادی ہور ہی ہو ہوگا ہماری کے لئے ہمیں پہند ہے یقیناً غریب اس کودے دیں جس طرح سے اچھا جوڑا شادی کے لئے ہمیں پہند ہے یقیناً غریب کو کھی اتنا ہی پہند ہے۔ انتہا جوڑا شادی کے لئے ہمیں پہند ہے یقیناً غریب کو کھی اتنا ہی پہند ہے۔

ہم شادی کا جوڑا سنجال کرر کھتے ہیں تا کہ محفوظ رہے یہ ہماری نگاہ میں اس کی حفاظت ہے لیکن جناب سیدہ نے بھی اس کو محفوظ کیا تھا۔ ہمارے اور جناب فاطمہ کے محفوظ کرنے میں کتنا فرق ہے؟ ہمارا محفوظ رہنے والا جوڑا، ایک ون بوسیدہ ہوجائے گا اور کسی کام کانہیں رہے گالیکن جناب سیدہ (س) نے ایسا محفوظ کیا کہ اس و نیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی حلہ بہشت ملے گا۔

ا\_سيرت حضرت فاطمه زبرا (س)، تاليف وتحقيق محدسليم علوي ،ص۵۴.

ہاور تسبیحات اربعہ 'سُبُحانَ اللّهِ وَ الْحَمَدُ لِلّهِ وَ لَا إِلهُ إِلَّا اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ الللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قارئین محترم سے گزارش ہے کہ اگر ہم بیٹمل کرتے ہیں تو بہت اچھا۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو بہت اچھا۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو مہر بانی فرما کرسونے سے پہلے کوشش کریں کہ اس وظیفہ پرخود بھی عمل کریں اور بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں۔ اگر بھول جانے کا خوف ہوتو ایک کاغذ پرلکھ کرجس جگہ سوتے ہوں ادھرلگادیں تا کہ سونے سے پہلے پڑھ سکیں۔

## توبدوه راسته ہے جس سے شیطان بھی تنگ ہے

ملا احمد نراقی اپنی کتاب خزائن کے صفحہ نمبر اسم میں تحریر فرماتے ہیں ایک دفعہ شیطان حضرت کیجی کے سامنے مجسم ہوا اور کہا: میں چاہتا ہوں کہ آپ کونصیحت کروں۔حضرت کیجی نے سامنے مجھے تیری نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں۔ بنی آ دم کے بارے میں جو کیجے تہری معلوم ہے مجھے بتاؤ۔

شيطان نے کہا: اے خدا کے پینمبر! اولا دِ آ دم کی تین قسمیں ہیں:

پہلی تہم: آپ کی طرح معصوم اور بے گناہ افراد ہیں جو بھی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے تھی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے۔ ہم اور ہمار ہے ساتھی ان کی طرف سے مایوس ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ بیہ ہمار ہے بہکائے میں نہیں آئیس گے۔ ہمار سے بہکائے میں نہیں آئیس گے۔

ا \_ بیرت حضرت فاطمه زبراص ۲۷، گنیمای معنوی ص ۱۵۲ ( تقریباً ای مضمون کے سات )

دوسری قتم: وہ افراد ہیں جو کمل طور پر ہمارے اختیار میں ہیں۔ ان کی مثال اس گیند کی طرح ہے جو بچوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے جس طرف چاہیں بھینک دیں اور جس طرف چاہیں لے جا کیں اور ہم ان افراد سے بہت مطمئن ہیں کیونکہ بیرہ کام کرتے ہیں جو ہم ان سے کروانا چاہتے ہیں۔

تیسری قسم: وہ افراد ہیں جو سخت قسم کے ہیں ہم ان کے نزد یک جاتے ہیں ان کو بہائے ہیں ان کو بہائے ہیں ان کو گئا ہوں کی طرف مائل کرتے ہیں اور گناہ میں مرتکب کر کے ان کو دین ہے منحرف کردیتے ہیں مگر بیلوگ کیا ایک دفعہ اپنی لگام کو ہمارے ہاتھوں سے چھڑا کرخدا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور خداسے مغفرت طلب کرتے ہیں اور چھڑا کرخدا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور اس طرح ہماری ساری محنت پر پانی تو بہ کرتے ہیں اور ہماری ساری محنت ہے کار ہوجاتی ہے۔ ہمیں دوبارہ پھرسے کوشش کرنی پڑتی ہے کیکن وہ پھر دوبارہ تو بہ کرلیتے ہیں۔ بیلوگ نہ ہم کو کمل طور پر ہمارے مطبع بن جاتے ہیں۔

ایوس کرتے ہیں اور ناہی مکمل طور پر ہمارے مطبع بن جاتے ہیں۔

پس تو بہ دوراستہ ہے جس سے شیطان بھی تنگ ہے۔

شوہر کی اطاعت

حضرت رسول خدا ملٹی آئیم کی خدمت میں اساء بنت برید انصاری آئیں۔اس وقت حضرت کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔

اساء نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان! میں عورتوں کی طرف ہے نمائندہ

بہت خوش تھی۔(۱)

پی نتیجہ بیزنکلا کہ خواتین کو چاہیے اپنے شوہروں کی اطاعت کریں۔

عفوقاتل!

آیت الله انتظامی سید ابوالحن اصفهائی ایک رات نجف اشرف میں نمازِ مغربین کی امامت کروارے شے کہ نماز مغربین کے درمیان ایک شخص نے ان کے بیٹے کوئل کردیا۔

جب آقای ابوالحن اصفهانی کواطلاع ملی که ان کے عزیز فرزند کوتل کردیا گیا ہے تو برخے سے آقای ابوالحن اصفهانی کواطلاع ملی کہ ان کے عزیز فرزند کوتل کردیا گیا ہے تو برخے فرمایا: ''لا حول و لا قوہ آلا بالله ''بعد میں کھڑے ہوئے فرمایا: 'لا حال کا پنة چلا کہ فلاں کھڑے ہوئے فرمایا: میں نے اس کو بخش دیا۔ (۲)

یدواقعہ کسی امام کانہیں بلکہ ایک آیت اللہ کا واقعہ ہے جس نے اپنے بیٹے کے قاتل کومعاف کردیا۔ لیکن افسوس بیدواقعات ہم پڑھتے ہیں لیکن ان سے سبق حاصل نہیں کومعاف کردیا۔ لیکن افسوس بیدواقعات ہم پڑھتے ہیں لیکن ان سے سبق حاصل نہیں کرتے ہمیں بھی بیرچا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برے اخلاق سے پیش آرہا ہے تو ہم اس کوا پنے اخلاق کے ذریعہ اپنا گرویدہ بنالیس۔

ا\_ يكصدموضوع بإنصدداستان.

بن کرآپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ یقین کریں ، میری جان آپ پر قربان ، مشرق و
مغرب میں کوئی الی عورت نہیں جس کا عقیدہ بھے سے نہ ملتا ہو۔ خداوند متعال نے
آپ کوہم (مرد وعورت) پر مبعوث کیا ہم خدا اور آپ پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن
عورتیں گھر میں قید و بندرہتی ہیں اور اپنے آپ کو اپنے اپنے مردوں کے آگے تسلیم خم
کئے رہتی ہیں۔ ان کی خواہشات کو پورا کرتی ہیں ، حاملہ ہوجاتی ہیں (اولا دکی پرورش
کرتی ہیں ، گھر کا کام وغیرہ کرتی ہیں ) لیکن مردنماز جماعت ونماز جمعہ ، مریضوں کی
عیادت ، نماز جنازے میں شرکت ، صبح و زیارات اور سب سے مہم جہاد فی سبیل اللہ
میں عورتوں کی نبست برتری رکھتے ہیں۔
میں عورتوں کی نبست برتری رکھتے ہیں۔

ہم خواتین اموال کی حفاظت، کپڑے سینے، بچوں کی دیکھ بھال، گھرکے کام کاج میں گلی رہتی ہیں کیا ہم مردوں کے ثواب میں شریک ہیں؟

رسولِ خداط فی آیتم نے اصحاب کی طرف رخ کیاا در فرمایا: اس عورت کی پرمعنی اور بہترین گفتگودینی مسائل کے بارے میں تم لوگوں نے سی۔

اصحاب نے کہا: جی ہاں ، لیکن اس کے جواب سے نا واقف ہیں۔

حضرت نے اساء سے فرمایا: جاؤتمام خواتین کو بیاطلاع دو، شوہر سے نیکی کرنا، مسر کی خوشنودی طلب کرنا اور امور زندگی میں شوہر کی اطاعت وموافقت کرنا، بیہ تمام کام برابری رکھتے ہیں ان تمام اعمال کے مقابلہ میں جومردلوگ کرتے ہیں۔ تمام کام برابری رکھتے ہیں ان تمام اعمال کے مقابلہ میں جومردلوگ کرتے ہیں۔ اساء پینجبر کے پاس سے اس حال میں اٹھی کہ زبان پرشبیج وہلیل وتکبیر جاری تھی اور

۲\_سیمای فرزانگان،ص ۳۳۷، یکصد موضوع و پانصد داستان، ج۱،ص ۳۹ اور بزار و یک حکایت اخلاقی،ص ۴۱۷

آ قائے شیخ جعفر کاشف الغطاء علم و برد بار اور بزرگ علماء میں سے ایک ہیں۔
ایک دن شیخ جعفر کاشف الغطاء نے بچھ رقم اصفہان کے فقراء میں تقییم کی جب رقم ختم ہوگئ تو نماز جماعت کے لئے کھڑ ہے ہوئے۔ نماز ظہر کے بعد بیٹے ہوئے تعقیبات میں مشغول سے کہایک سید فقیر آیا اور بے ادبی کے ساتھ سامنے آ کر کھڑ اہو گیا اور کہا:
میرے جد کے مال (خمس) میں سے مجھے بھی پچھ دو۔ شیخ نے فر مایا: دیر سے آئے ہو سب مال تقییم ہو چکا ہے۔ سید فقیر نے جسارت و بے ادبی کرتے ہوئے لعاب دہن شیخ کاشف الغطاء کے چہرے پر پھینکا۔ شیخ اپنے غصہ کو پی گئے اور پچھ نہیں کہا بلکہ اٹھے اور پچ دامن سے لعاب دہن کوصاف کیا اور صفول کے در میان دامن کو پھیلایا اور کہا: اگر مجھے دوست رکھتے ہوتو اس سید کی مدد کرو۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو اور کہا: اگر مجھے دوست رکھتے ہوتو اس سید کی مدد کرو۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو اطاعت کرتے ہوئے تی کے دامن کو پییوں سے بھر دیا۔ اس کے بعد شیخ نے تمام رقم اس فقیر کودے دی اور اس کے بعد نی خدنما زعمر کے لئے کھڑ ہے ہوگئے۔ (۱)

فقراء كاسوال

مدینہ کے فقراءرسول اکرم طائے قیاہ کے پاس آئے اور کہا: یارسول اللہ! ثروت مند

ا \_ سيما ي فرزنگان ، ص ١٣٣٨ اور يك صد موضوع يا نصد داستان ، ج ا ، ص ٢١٥.

بندوں کوآ زاد کرنا ،صدقہ دینا، حج وغیرہ جیسے نیک کام انجام دیتے ہیں۔لیکن ہمارے پاس اتنی شروت نہیں کہ ہم ان امور کوانجام دے سکیس للہذا ہم ان کے ثواب سے بھی محروم ہیں۔

حضرت رسول خداطتُ أيرتم في فرمايا:

سومر نتباللّذا کبر پڑھا کروہتم لوگوں کوایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ ثواب ملےگا۔ سومر نتبہ الحمد للّذ پڑھا کروہتم کوسواونٹ ساز وسامان کے ساتھ صدقہ دینے کا ثواب ملےگا۔

سومر تنبه سجان الله پڑھا کروہتم کو حج کا ثواب ملےگا۔

سومر تبدلا الہالا اللہ پڑھا کرو، اس کا بیمل اس دن کے لوگوں کے ممل کرنے سے برتر ہے مگر بیر کہ کوئی اور شخص اس سے زیادہ کہے۔

جس وفت اس ذکر کاثروت مندلوگوں کو پینہ چلاتو وہ بھی انجام دینے لگے، فقراء رسولِ خدا ملتی آیئے کے پاس آئے اور عرض کی: آپ کا بتایا ہوا عمل وہ بھی انجام دے رہے ہیں۔

پنجبراكرم طلي ينتي نياتيم نے فرمايا: يفضل الهي ہے جس كوجا ہے عطاكرتا ہے۔ (١)

ا\_ يكصد موضوع پانصد داستان ، ج ا بص ٢٨ ١٨ مخيما ي ببختي بص ١٣٥٧.

میں اول وقت نماز پڑھتا تھا، دوسرانا پ تول میں کمی نہیں کیا کرتا تھا۔(۱)

قار کین محتر م!اس واقعہ کو پڑھ کرعہد کریں کہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ اول وقت
میں نماز پڑھیں گے۔جس طرح روایات اہل بیت میں ہمیں ملتا ہے کہ قبر پرجہنم کے
گڑ ہوں میں سے ایک گڑھا اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

### اول وفت کی نماز اور پندره د نیاوی واخروی فوائد

رسول اکرم طرخ التی التی سے مروی ہے کہ: نماز، میت کی قبر میں ایک نورانی شخص کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ قبر میں اس کی انیس بن جاتی ہے اور آتش جہنم کواس سے دوری کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا: جوشخص نماز پنجگانہ کو بروفت ادا کرتا ہے اوراس کے رکوع و ہجود کو کمال (واخلاص) سے بجالاتا ہے خدا تعالی اسے پندرہ خصوصیات عطافر ماتا ہے۔ تین دنیا میں، تین مرتے وقت، تین قبر میں، تین میدانِ محشر میں اور تین یل صراط پر۔

تين خصوصيات دنيا:

المحمر ميں اضافه

۲\_مال و دولت میں فراوانی

۳\_کثیراورنیک اولاد

ا\_اول وقت نماز جن• 4.

#### اول وفت نماز برصنے کی برکت

عید کے دن چند دوست ملکر، عید ملنے کے لئے کی دوست کے گھر گئے پھروہاں ہے کی اور دوست کے گھر گئے جس کا گھر قبرستان کے قریب تھا۔ ایک دوست نے دق الباب كيااور دوسرے دوست قبرستان ميں ايك قبرير جاكر بيٹھ گئے اور مذاق ميں صاحب قبرے مخاطب ہوکر کہا: آج عید کا دن ہے ہماری دعوت نہیں کروگے، قبرسے آ واز آئی: آئندہ ہفتہ ای دن تمہاری دعوت ہے۔ بیتمام دوست ڈر گئے کہ ہم بس اب ایک ہفتہ کے مہمان ہیں۔اینے اپنے گھر گئے اور وصیتیں کرنا شروع کیں ،جن کا قرض دینا تھا قرض دیاجن سے لینا تھا، وصیت میں لکھ دیا بہر حال جو کام کرنا تھے کئے اور جب مفته آئنده كامقرره دن پہنچااورموت نه آئی تو سب ملكراس قبر پر گئے اور كها: تم نے ہاری دعوت کی تھی اب ہم آگئے ہیں۔ اندر سے آواز آئی، قبر میں واخل ہوجاؤ۔ (یہاں پراب آپ لوگ سوچئے کہان لوگوں کا کیال حال ہوا ہوگا) بہرحال قبرشگافتة ہوئی جیسے ہی قبر میں پیرر کھاایبالگا جیسے کوئی زینہ ہے، اندر گئے، صاحب قبر نے کہا: دائیں طرف چلیں، بیقبرنہیں بلکہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ تھا، کافی وسیع وعریض جگہ تھی۔ تخت پر مختلف قتم کے پھل ومیوہ جات تھے۔ جب ہم دعوت کھا کر فارغ ہوئے تو آنے کا ارادہ کیا تو صاحب قبرے پوچھاتم کو بیمقام و منزلت کس طرح ملی۔اس شخص نے کہا: پیمقام ومنزلت دو کا موں کی وجہ سے ملی ایک

ترک نماز پر پندره د نیاوی واخروی عذاب

رسول اکرم ملٹی آئیم فرماتے ہیں جواپنی نماز کوسبک سمجھتا ہواوراس کی انجام دہی میں سے چھ میں سے کہ میں سے چھ میں سے کہ میں سے کہ میں سے کہ میں سے کہ دنیا سے متعلق اور تین قیامت سے دنیا سے متعلق اور تین قیامت سے متعلق اور تین قیامت سے متعلق ہوں:

ونياكي چه بلائين:

ا\_عمر میں کمی

۲\_ تنگی رزق

٣- چېرے کی نورانیت میں کمی آنا

۳\_اس کی دعا قبول نہیں ہوگی

۵۔ دوسروں کی بھی دعا کیں اُس کے حق میں قبول نہیں ہوگی ۲۔ اس کے نیک کام قبول نہیں کیے جا کیں گے یعنی ان کاا جرنہیں ملے گا

جان کنی کے وقت کی تین بلائیں:

ا\_ذلت وخواري كي موت

۲\_ بھوک کی حالت میں

س۔ پیاسا اور پیاس کی حالت میں اس طرح مرے گا کہ اگر دنیا کی ساری نہروں کو بھی پی لے پھر بھی وہ سیرا بنہیں ہوگا۔ مرتے وقت کی تین خصوصیات:

الخوف وحزن سينجات

٢\_موت كي بيت سيمحفوظ

س\_ جنت میں داخل ہونے کی خوشخری

قبر کی تین خصوصیات:

ا منکرونکیر کے سوالات کواس کے لئے آسان بنادیتا ہے

٢\_قبر كاوسيع بهونا

س\_قبرمیں جنت کا دروازہ کھول دینا

ميدان حشر كى تين خصوصيات:

ا۔چہرے کا جا ندی کی ما نندروشن ہونا

٢- نامهُ اعمال دائيس باته ميس

٣-حاب كتاب مين آساني

بلِ صراط كى تين خصوصيات:

ا۔خداءاس سےراضی

٢\_خداءات سلام بصح كا

٣۔خدااس کی طرف نظررجت فرمائے گا۔

قبر کی تین بلائیں:

ا قبر میں فرشته عذاب مقرر کیا جائے گا جواسے فشار قبر دے ٢\_قبراس كے لئے تنگ كردى جائے گى ۳\_قبرتاريك اور بولناك بوگي قيامت كى تين بلائيں:

> ا\_حساب وكتاب مين سختي ۲\_نظررهمتِ اللي اس پنهيں ہوگي

س\_فرشته أے حماب کے لئے اس طرح تھینج رہا ہوگا کہ حماب کے مقام برتمام لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے۔

نمازاور جنت

ابوسلام عبدی روایت کرتے ہیں کہ میں امام جعفرصا دق علیلتھ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی: آئے ایسے خص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جوجان بوجھ کر نمازعصرتا خیرے ادا کرے۔آٹ نے فرمایا: کیخص قیامت کے دن ہے کس و تنہااور تهی دست محشور ہوگا۔

میں نے عرض کی: اگر چہ بیجنتی ہی کیوں نہ ہو؟ آٹ نے فرمایا: اگر چہ بیجنتی ہی کیول نه ، بو۔

میں نے عرض کی: اس کا جنت میں کیا مقام ہوگا؟

امام صادق علیلتگانے فرمایا: شخص جنت میں بالکل تنہا ہوگا نہاس کی بیوی ہوگی ، نہ کوئی اولا د اور نہ کوئی مال و دولت اس کے پاس ہوگی۔ بیخض اہل جنت سے التجا کرے گا کہ وہ اس کی پچھ خاطر تو اضع کریں لیکن اس کا وہاں پر کوئی گھریا ٹھکا نہیں (1)\_697

نماز کی انتیں خوبیاں

ا\_پغیبرکی روش ۲\_بدایت

٣\_فرشتول سے محبت ٣١١١١

۲\_رزق میں برکت ۵\_نورِمعرفت

٨\_شيطان سےدوري ۷\_راحت بدن

9 \_ كافر كے مقابلہ ميں ہتھيار ∘ا\_دعا کی اجابت کا ذریعه

اا۔اعمال کی قبولی کاسبب ١٢ ـ ونياوآ خرت مين زادراه

۱۳\_مومن اور ملک الموت کے درمیان شفیع

۱۳\_قبر مین مونس و مدد گار ۵ا\_قبر کا بچھونا

١٢\_منكرونكيركاجواب 21\_ميدان حشريس سركاتاج

> 19-بدن كالباس ۱۸\_ چېرے کانور

> > ا ـ ثواب الاعمال وعقاب الاعمال بص ٥٢١.

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

ے لیکن جوشخص نماز کوترک کرتا ہے اس کو کوئی لذت نہیں ہوتی۔ جب لذت نہ ہوتو معلوم ہوتا ہے کہ نماز کوسبک شار کرنا ہاعث بتا کہ نماز کوترک کرے'' اذا وقسسع الاستخفاف وقع الکفو''جب نماز کوسبک شار کیا تو کفرآ گیا۔(۱)

#### مصيبت کے وقت صبر

انسان کاعام دستورہے کہ جب خوش حالی کے بعداس سے کوئی نعمت لے لی جاتی ہے تو وہ مایوس ہوجا تا ہے بعنی صبر نہیں کرتا اور جب و کھ و در د کے بعداس کوآرام آتا ہے تو شکر نہیں کرتا بلکہ زیا وہ اکڑتا ہے اور لوگوں کے سامنے فخر کرتا پھرتا ہے۔ ہاں پچھ خدا کے ایسے بند ہے بھی ہیں جومصیبت کے وقت بجائے مایوی کے صبر کرتے ہیں اور راحت کے وقت اکڑنے کی بجائے شکر خدا بجالاتے ہیں۔ بس ایسے ہی لوگوں کے لئے اجر کثیر اور اجر عظیم ہے۔

ایک رروز حضرت موکی کسی عابد کی تلاش میں نگلے تو ایک ایسے عابد کے پاس پہنچ جولو ہار تھا اپنی حلال کمائی میں مشغول اور زبان پرشکر خداوندی جاری ہے۔ حضرت موکی نے پوچھا: تیری کثر ت عبادت کیا ہے؟ تو اس عابد نے جواب دیا: حلال رزق کما تا ہوں اور واجبات کو بجالاتا ہوں۔ دو کان کی آمدنی میں سے ایک حصہ مالک کو، دوسرا حصہ بچوں کے لئے، اور تیسرا حصہ فی سبیل اللہ مساکین کو دیا کرتا ہوں۔ پس

ا ـ داستانهای اصول کافی مجدمجدی اشتهار دی م ۹۰۹.

۲۰۔ جہنم کے لئے سپر وڈھال ۲۱۔ مومن اور خدا کے درمیان حضت ۲۲۔ جہنم سے نجات کا ذریعہ ۲۳۔ پل صراط کا جواز (ککٹ) ۲۲۔ جہنم سے نجات کا ذریعہ ۲۵۔ حوروں کا مہر ۲۲۔ جنت کی تنجی ۲۵۔ حوروں کا مہر ۲۲۔ جنت کی قیمت ۲۲۔ نمازی کا درجہ بلنداللہ کی خوشنو دی کا ذریعہ ۲۲۔ جنت کی قیمت ۲۲۔ نمازی کا درجہ بلنداللہ کی خوشنو دی کا ذریعہ ۲۹۔ بیتمام خوبیاں اس لئے ہیں کہ نماز تنجیج وہلیل و تبجید ، نقذیس و گفتار ہے اور دعا ہے۔

تارك الصلاة كيون كافرع؟

روایت میں ہے کہ پنیمبرا کرم طاقی آیٹے نے فرمایا:

''لیس منی من استخف بصلوته''وه مجھے نہیں جس نے نماز کوسبک شارکیا۔ اورامام صادق علیلئلا سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

"من استخف بالصلاة فليس منا" جس نے نماز کوسبک شار کياوہ ہم ميں نہيں۔

مسعدہ صحابی امام صادق علیلتگا ایک دفعہ امام " کے پاس آئے اور سوال کیا: یابن رسول اللہ! کیا وجہ ہے کہ زنا کارکو بعنوان کا فرمعرفی نہیں کرائی گئی جبکہ تارک الصلاة کوکا فرکے نام سے یاد کیا جا ہا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟

امام نے فرمایا: کیونکہ زنا کاراوراس کی طرح کے دیگر (مثلا شرابخوروغیرہ) اس کام کوجنسی شہوت کی وجہ سے انجام دیتے ہیں لیکن تارک الصلاۃ نماز کوترک نہیں کرتا فقط اور فقط سبک سمجھتے ہوئے۔مردزنا کارعورت کی طرف نہیں آتا مگر لذت کی وجہ نافرمان بيثي كابراانجام

ایک شخص حضرت رسالتِ مآب کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی میں نے کمالِ محبت سے اپنے لڑکے کی پرورش کی۔ اب وہ جوان ہو گیا ہے اور میں بوڑھا۔ اب وہ جمحے خرچہ نہیں دیتا۔ آپ نے لڑکے کو سمجھایا لیکن اس نے کہا: یا رسول اللہ میں غریب ہوں۔ حضورا کرم ملتی نی آئی نے ایک ماہ کا خرچہ اس کے باپ کواپی طرف سے دیا۔ موں۔ حضورا کرم ملتی نی آئی کہ فرمایت کی۔ حضرت نے لڑکے کو بلاکر تنبیہ فرمائی دوسرے ماہ پھر بوڑھے نے آکر شرکایت کی۔ حضرت نے لڑکے کو بلاکر تنبیہ فرمائی تواس لڑکے نے وہی پہلا والا جواب دیا تو آپ نے فرمایا: جا خدا تیرے مال کوضائع کردے چنا نچہ اس کے تمام ذخائر گندم میں کیڑے پڑگے اور بد بودار ہوگئے آخر کر کے نے مزدوروں کو مزدوروں کو مزدوری اداکر نے کے لئے خزانہ کود یکھاتو سب شخیکریاں اور شگریزے تھے۔

خداوند عالم سے دعا ہے کہ جمیں والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔آمین یارب العالمین۔

عمل اورعكس العمل

کہتے ہیں: ایک شخص بہت ہی متقی اور پر ہیز گار عابدتھا، لیکن اس کا ایک ایسا بیٹا تھا جس کی وجہ سے اس کو اور دوسر ہے لوگوں کو کافی تکلیف ہوتی تھی۔ مثلاً ایک دن پانی پلانے والی کی مثک میں اس پر ہیز گار ومتقی عابد کے بیٹے نے سوراخ کر دیا۔ جب

اللہ کے فیصلہ پرراضی ہوں بختی پرصبر اور نعت پرشکر کرتا ہوں ، آمدنی کم ہوجائے تو گھبراہٹ و مایوی کا اظہار نہیں کرتا اور زیادہ ہوجائے تو اکر تا نہیں ہوں۔ اس لوہار نے پوچھا: آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تو جواب دیا: موی بن عمران کے وطن سے ۔ اس نے کہا: گھر جانے کا کیا خیال ہے؟ حضرت موی نے جواب دیا: جانا چا ہتا ہوں ۔ اس عابد نے ایک بادل کو تھم کیا تو وہ فوراً حاضر ہوا۔ اور پوچھا: کہاں برسے گا؟ جواب دیا فلاں جگہ پر ۔ پھراس کوروانہ کیا۔ دوسرے کو بلایا پھر تیسرے کو آخرا یک نے جواب دیا فلاں جگہ پر۔ پھراس کوروانہ کیا۔ دوسرے کو بلایا پھر تیسرے کو آخرا یک نے کہا: مؤی کے وطن جا کر برسوں گا تو عابد نے حضرت موی کو سوار کر کے روانہ کیا۔ جب حضرت موی کی وصوار کر کے روانہ کیا۔ جب حضرت موی کی وطور پر پہنچے تو عرض کی: اب پروردگار تجھے اس لوہار کی کون سی عادت بیند آئی۔ ارشاد قدرت ہوا: وہ میری قضاء پرراضی ، میری آز مائش پرصا بر اور نعتوں پرشا کر ہے۔

چنانچه حدیث قدسی میں وار د موا:

" مَنُ لَمُ يَصُبِرُ عَلَى بَلَائِى وَ لَمُ نَعُمَائِى وَ لَمُ يَوْضَ بِقَضَائِى فَلْيَخُرُجُ مِنُ اَرْضِى وَ سَمَائِى وَ لِيَعُبُدُ رَبًّا سِوَاى ؛

جو خص میری آزمائش پرصبر نه کرے اور میری نعمتوں کا شکر نه کرے اور میری قضاء پر راضی نه ہوتو اسے جا ہے کہ میری زمین سے نکل جائے اور کوئی دوسرا خدا تلاش کرے۔(۱)

ا تِفْيِرانُوارانْجف، ج ٧،٩٥ ١٩٥.

پانی بلانے والے کو پیۃ چلا کہ عابد کے بیٹے نے سوراخ کیا ہے وہ شکایت لے کرعابد

کے پاس آیا اور کہا: آپ کے بیٹے نے میری مشک میں سوراخ کردیا ہے اور میرے
سرمایہ کوضائع کردیتا ہے۔عابد نے بہت فکری کہ کیا وجہ ہے کہ میرابیٹا اس طرح کا
ہے اور اس نے بیکام انجام دیا۔ جب اس کی عقل نے کوئی کام نہ کیا تو اپنی بیوی کے
پاس آیا اور پوچھا: کیا وجہ ہے کہ میرابیٹا میرے اور دیگر لوگوں کے لئے باعث اذیت
اور تکلیف ہے۔

اس کی بیوی نے کہا: ایک دن جب میں حاملہ بھی ، انار خرید نے کے لئے انار والے کے پاس گئی اور میں نے اس سے پوچھا: کیا انار میٹھے ہیں یانہیں؟ اس کے بعد انار بیٹھے والے سے پوچھے بغیر میں نے ایک انار اٹھایا اور اس میں سوراخ کر کے تھوڑ اسا انار کا یانی چکھا۔

عابدنے کہا:اب مجھے پیۃ چل گیا ( کہ میرابیٹا کیوں میرے لئے اور دوسرں کے لئے ہاعث تکلیف ہے)

عابد نے اپنی بیوی ہے کہا: اگر تو اس دن بغیر اجازت کے انار کا پانی نہ بیتی ، تو آج میر ابیٹا مشک میں سوراخ نہیں کرتا۔(۱)

قارئین محترم!اس طرح ہمارے یہاں بھی بہت ہوتا ہے مثلاً ہم انگور لینے گئے اور

پوچھا بھائی جان! میٹھے ہیں یانہیں۔اس نے کہا صاحب بی میٹھے ہیں۔آپ نے کہا ایک کلودے دولیکن ساتھ بی آپ نے ایک دودانہ بغیر پوچھے کھا لئے۔اب یقیناً یہ جو آپ نے کہا آپ نے بغیر پوچھے کھا گئے۔اب یقیناً یہ جو آپ نے بغیر اجازت آپ نے بغیر پوچھے کھائے ہیں ان کا اثر ضرور ہوگا۔تو کوشش کریں کہ بغیرا جازت کے کوئی چیز کسی کی بھی استعال نہ کریں اور نہ کھا ئیں۔

#### ما لک اور توکر

ایک مالک کا نوکر کافی ست اور کابل تھا۔ ایک دن اس نے تھم دیا کہ جلدی سے جاکر انگور اور انجیر خرید کے لے آؤ۔ نوکر نے ستی و کا بلی کا ثبوت دیتے ہوئے خریداری کے لئے گیااوران دوچیزوں میں سے ایک خرید کرلے آیا۔

ما لک نے نوکر کو مارا اور کہا: آج کے بعد جب بھی میں تم کو ایک کام کے لئے جھیجوں تو تم دوکام کوانجام دینا۔

نوکرنے کہا:ٹھیک ہےصاحب جی۔

ایک دن ما لک بیمار ہوااورنو کر کو تکم دیا کہ ڈاکٹر کو بلا کرلے آؤ۔نو کر گیا، ڈاکٹر اور سمی دوسر مے شخص کواپنے ساتھ لے آیا۔

ما لک نے پوچھا: بیمردکون ہے؟

نوکرنے کہا: بیہ گورکن ہے۔ کیونکہ آپ ہی نے مجھے کہا تھا جب بھی میں تم کوایک کام کے لئے کہوں ہتم دوکام انجام دینا۔اس لئے آپ کے تکم کی تغییل کرتے ہوئے،

ایک ڈاکٹر کولایا ہوں اور ایک گورکن۔اگر ڈاکٹر نے آپ کوسیح کردیا تو کیا بہتر وگر نہ گورکن حاضر ہے اور مجھے دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں۔(۱)

#### ولچيپ حكايت

یعقوب صفاری ، صفاریوں کے مؤسس اور موجد ، ایک دن بیمار ہوئے۔ کافی اطباء اس کے معالجہ کے لئے بمع ہوئے لیکن کوئی ایک بھی اس کا علاج نہ کرسکا۔ یعقوب نے کہا: جاؤ گوشہ و کنار میں جا کرسی خدا پرست بندے کو تلاش کر کے لاؤ۔ کہا: مہل بن عبداللہ شوشتری زاہدو عابد مشہور ہیں۔

سہل کو بلانے کے لئے لوگوں کو بھیجا، کیکن مہل نہ آئے بالآخر کافی منت وساجت کے بعدان کولایا گیا۔ مہل، یعقوب کے قریب آگر بیٹھ گئے اور کہا: تم چاہتے ہو کہ خدا تم کو شفاء دے، در حالانکہ تمہارے پیچھے مظلوموں کی آہ و فغاں بلند ہے۔ یعقوب نے کہا: میں کیا کروں؟

یہ وب سے ہما بین میں مروں . سہل نے کہا بتم ان مظلوم لوگوں کوآ زاد کر دو۔

بن سے جہا ہم ان سنو ہو وں وا راد ردو۔ یعقوب نے حکم دیا: ان مظلوم لوگوں کوآ زاد کر دیا جائے۔

سہل نے کہا: تو خدا کے بندوں پڑظم کرتا ہے اور اس وفت امیدر کھتا ہے کہ خدا تجھ کو بخش دے اور شفاء دے؟ تم اپنے گذشتہ گنا ہوں پرتو بہ کرو۔

ا \_ گنجیای بہشتی ہیں۔۲۰

بالآخرسهل نے بعقوب کوتوبہ واستغفار کرنے پر تیار کیا۔ اس وقت سہل نے دعا کے لئے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا: اے میرے اللہ تونے بعقوب کو گناہ کی ذلت و خواری سے نجات دی، اب تواسے بیاری کے بستر سے بھی نجات دے۔
کواری سے نجات دی، اب تواسے بیاری کے بستر سے اٹھا اور حکم دیا کہ ایک طشت میں کھا ہے: یعقوب اسی وقت بیاری کے بستر سے اٹھا اور حکم دیا کہ ایک طشت میں جوا ہرات لاکر سہل بن عبد اللہ کود یے جائیں۔

سہل نے کہا: جواہرات کی اسے ضرورت ہے جس کے پاس خدانہیں، جوخدار کھتا ہواس کے پاس ہر چیزموجود ہے۔(۱)

## بخيلانسان

ایک دن پنجمبرا کرم ملٹی آلئے خانہ کعبہ کا طواف کررہے تھے۔ایک شخص کودیکھا خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کردعا کررہاہے: خدایا! تجھے اس گھر کی قشم میرے گناہ کو بخش

> آنخضرت نے فرمایا: تیرا گناه کیا ہے؟ عرض کیا: میرا گناه بہت بڑا ہے۔ حضرت نے پوچھا: تیرا گناه بڑا ہے یاز مین؟ جواب دیا: میرا گناه۔

> > ا \_ تخياى ببنتي من ١٣٠٠:

اوند ھے منہ جہنم میں ڈال گے گا۔(۱)

وائے ہو بچھ پر اکیا تو نے قرآن ہیں پڑھا کہ خدا فرما تا ہے: ﴿ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ (٢) اور جولوگ بخل کرتے ہیں وہ اپنے ہی حق میں بخل کرتے ہیں۔ ﴿ وَمَنْ يُوقَ شُعَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِکَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٣)

-04

بهلول اور ہارون الرشید کی غذا

ایک روز ہارون الرشید یا نچویں عبای خلیفہ کے سامنے بزرگ افراد بیٹے ہوئے تھے۔ گفتگو کے درمیان بہلول اور اس کی دیوائلی کا ذکر ہوا۔ کھانا کھاتے وقت بادشاہی دستر خوان بچھایا گیا ایک مخصوص برتن میں غذار کھ کر ہارون نے سامنے رکھی گئی۔ ہارون نے اپنی غذا کو ایک غلام کو دیا اور کہا: بیغذا بہلول کو جا کر دے دوشاید ہمارا گرویدہ ہوجائے۔ جس وقت غلام غذا بہلول کے پاس لے کر آیا وہ خرابہ میں بیٹھا ہواد کیور ہاتھا کہ چند کتے گدھے کے لاشہ کو کھار ہے ہیں۔ بہلول نے ہارون کی ہارون ک

اور جسے بھی اس کے نفس کی حرص سے بیجالیا جائے وہی لوگ نجات یانے والے

آنخضرت نے کہا: کیا تیرا گناہ پہاڑوں ہے بھی بزرگتر ہے؟ جواب دیا: میرا گناہ۔ حضہ تا فرق ان کا دنا ہے بھی بن گفتہ ہے۔

حضرت نے فرمایا: کیاد نیاہے بھی بزرگتر ہے۔ عرض کیا: ہاں

حضرت نے پوچھا: تیرا گناہ بڑا ہے یاسات آسان؟

عرض كيا:ميرا گناه-

آنخضرت نے عرض کیا: کیا تیرا گناہ عرش ہے بھی بزرگتر ہے؟

جواب دیا:میرا گناه۔

آنخضرت نے یو چھا: تیرا گناہ بڑا ہے یا خدا؟

عرض كيا: خدايه

آنخضرتً نے پوچھا: آخر تیرا گناہ کیاہے؟

کہا: یارسول اللہ! میں ایک ٹر وہمند شخص ہوں، جب بھی کوئی غریب میرے پاس مدد کے لئے آتا ہے تو میں بہت ناراض ہوتا مجھے ایسا لگتا ہے جیسا کہ کوئی میرے پاس آگ لے کرآ گیا ہے۔

اس وفت رسول خدا ملئے ایکے نے فرمایا: مجھ سے دور ہموجا۔ کہیں تو اپنے آگ سے ہمیں جلانہ ڈالے۔ جس خدانے مجھے ہدایت کے لئے مبعوث کیا، اگر تورکن ومقام کے درمیان دو ہزارسال نماز پڑھے اور تو اس فقد رگریہ کرے کہ تیرے آنسوؤں سے درختوں کی آبیاری کی جائے اور تو بخل اور کنجوی کی حالت میں مرجائے، خداوند سختے

ا گنجهای بهشتی جس ۳۷۷.

۲\_سوره محد، آیت ۲۸.

٣ \_ سوره حشر ، آيت ٩ .

میں بغیر مکان کے رہ گیا!

غذا كوقبول نہيں كيا اور غلام ہے كہا: بيغذا كتوں كے آگے ڈال دو، غلام نے كہا: بيغذا خلیفہ نے خاص طور برتمہارے لئے بھیجی ہے۔خلیفہ کی تو ہین نہ کرو۔

بہلول نے کہا: آہتہ بولواگر کتوں نے سن لیا تو وہ بھی بیغذانہیں کھا کیں گے ( كيونكه اموال ميں حلال وحرام معلوم نبيں ہے۔(١)

ہمیںاس واقعہ ہے درس لینا جا ہے کہ کوشش کریں کہ حلال غذا خود بھی کھا نمیں اور بچوں کو بھی کھلائیں۔ کیونکہ غذا کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔اگر غذا حلال تو انسان خیرونیکی کے کام انجام دے گا اورا گرغذاحرام توانسان برے اور شروالے کام انجام دےگا۔

### حجوثا عالم اورذبين عورت

اہل سنت کے کے عابدوز اہد عالم شیخ عبد السلام تھے۔اس نے اس قدر شہرت یائی كهوك اسكانام تبرك كے طور يريچم ير لكھتے تھے۔ (لا السه الا اللّٰه محمد رسول الله شيخ عبد السلام ولي الله)\_

ایک دن شیخ صاحب منبریر گئے اور کہا: جو جنت میں سے جو پچھ خریدنا حامتا ہے خرید لے۔لوگوں کا از دحام ہوا اورخریداری شروع ہوگئی۔جس وقت ساری جنت بک چکی ایک شخص آیا اور کہا: مجھے آنے میں دریہ وگئی۔میرے یاس کافی مال ہے مجھے

ا ـ بزار و یک اخلاقی حکایت مجمد سین محمدی م ۲۵ فقل از بحار الاتوار ، ج۱۵ م ۳۳۷.

او پرمرغ رکھ کے دیا اور شیخ عبدالسلام کے جاولوں کے بیچے مرغ چھیا دیا۔

بھی جنت میں سے پچھڑچ دو۔شیخ نے کہا: ساری جنت بک چکی ہےصرف میرےاور

میرے گدھے کی جگہ بچی ہے۔اس شخص نے کہا:ایبا کروایئے حصہ کی جگہ مجھے نے وو

اورتم گدھے کی جگہ لے لو۔ شخ نے قبول کیا اور اپنی جگہ اس کو چ ڈالی اور خود جنت

كہتے ہيں: ايك دن شيخ عبدالسلام نے نماز كى حالت ميں كها: ہش ہش \_ نماز

شیخ نے کہا: ابھی میں بصرہ میں ہوں مکہ کود مکھ رہاتھا، نماز کی حالت میں، میں نے

و یکھا کہ کتامسجد الحرام میں داخل ہور ہاہے، اس کومیں نے ہش ہش کر کے بھا دیا!

سارے لوگ تعجب میں پڑ گئے اور شیخ کا مقام ومنزلت ان کی نظر میں بڑھ گیا۔اس

کے ایک مرید نے بیرواقعہ گھر جا کراپی بیوی کو سنایا جو کہ شیعہ تھی اور کہا: اپنے شیعہ

عورت نے کہا: کوئی مسکہ نہیں ،لیکن تو ایک دن اپنے شیخ کوان کے مریدوں کے

ساتھ دعوت کرٹا کہ بھری مجلس میں، میں شیخ کے مذہب کو اختیار کروں۔وہ مرد بہت

خوش ہوااور شیخ نے ان کی اپنے گھر دعوت کی۔جس وفت تمام مہمان آ گئے اور کھانے

کے لئے دسترخوان لگا دیا گیااس ذہبین عورت نے ہرایک کی پلیٹ میں جاولوں کے

کے بعدلوگوں نے بوچھا: کیوں آپنماز میں ہش ہش کررہے تھے؟

· مذہب کو چھوڑ کرمیرے شنخ کے مذہب کوا ختیار کرلو۔

ا ـ بزاروا یک اخلاقی حکایت ،محرحسین محدی م مقل از بحار الانوار ،ج ۱۵ م ۳۳۳.

اذ ان نبیں دونگا

تفییرروح البیان میں نقل ہے: ایک شہر میں تین بھائی زندگی کرتے تھے، سب
سے بڑے بھائی نے دس سال تک مسجد کے منار پر چڑھ کراذان دی اور دس سال
کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوا۔ دوسرے بھائی نے پھر بڑے بھائی کی پیروی
کرتے ہوئے اس کام کوآخری عمرتک انجام دیا۔

دوسرے بھائی کے انتقال کے بعد تیسرے بھائی سے کہا کہ تمہارے دو بھائیوں کے جانے کے بعد منار سے اذان کی آ واز آ نا بند ہوگئ ہے ہم تم سے گزارش کرتے ہیں کہ اس عہدے کو اب آپ سنجالیں لیکن تیسرے بھائی نے قبول نہیں کیا۔ کہا تمہیں ہم زیادہ رقم وینگے! اس نے کہا: سو ہرابر بھی دو پھر بھی میں اذان نہیں دونگا۔ کوگوں نے پوچھا: کیا اذان دینا ہراہے؟ کہا: نہیں ۔ لیکن میں منار پراذان نہیں دونگا۔ اذان نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ کہا: بیدہ منار ہے جس کی وجہ سے میرے دو پھائی بے اذان نہ دوئے کی وجہ کیا ہے؟ کہا: بیدہ منار ہے جس کی وجہ سے میرے دو پھائی بے کہانان ہوکراس دنیا سے گئے؛ کیونکہ اپنے ہوئے کیا کہ سانی سے دوح قبض ہوجائے لیکن کھڑے ہوگڑے ہوگڑ نے ہوکر ''سورہ لیمین' پڑھنا چا ہتا تھا تا کہ آسانی سے دوح قبض ہوجائے لیکن مخصے بھائی نے اس کام سے منع کیا۔

دوسرابھائی بھی ای حالت میں دنیا ہے گیا۔اس کی علت پوچھنا میرے لئے بہت مشکل تھا، خداوند متعال نے میرے اوپرلطف و کرم کیا اور بڑے بھائی کو میں نے خواب میں دیکھا کہ عذاب میں مبتلا ہے۔ میں نے کہا: میں مجتھے جائے نہیں دونگا مگر جس وقت نیخ کی نگاہ اپنے مریدوں کی پلیٹ پر پڑی تو کیا دیکھا کہ ہرایک کی پلیٹ میں مرغ رکھا ہوا ہے لیکن شخ کی پلیٹ مرغ سے خالی ہے۔ غصہ ہوا اور کہا:
اے عورت! تو نے میر کی تو بین کی ہے، کیوں میر کی پلیٹ میں مرغ نہیں رکھا؟
وہ ذہین عورت اس فرصت کی منتظرتھی ، کہا: اے شخ صاحب! کل تو آپ بیدعوئ کر رہے تے کہ مسجد الحرام میں کتے کو دیکھ رہے تھے، لیکن آج چاول کے نیچ مرغ کو نہیں ویکھ رہے؟ شخ اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا: یہ عورت رافضی (شیعہ) اور خبیث ہواور گھر سے باہر چلے گئے (اس طرح عورت نے شخ کو جھوٹا ثابت کر دیا) اور اس عورت کے شوہر نے اپنی بیوی کا فد ہب (شیعہ اثناعشری) قبول کر لیا۔(۱)

اس واقعہ کو پڑھ کرہمیں جا ہے کہ جھوٹے علماء سے پر ہیز کریں اور سے علماء کی پیروی کریں۔حقیقی علماء وہی ہیں کہ جن کا کرداران کے گفتار کی تصدیق کردے۔ اصولِ کافی اور دیگر کتب روایی میں یہی حقیقی عالم کی ایک نشانی بتائی گئی ہے کہ اس کا فعل اس کے قول کی تصدیق کردے۔اب آپ قارئین کی ذمہ داری ہے کہ سے اور حصولے عالم کی شناخت کریں اور آپ سے التماس ہے بندہ حقیر کے لئے دعا کریں خداوند متعال مجھے حقیقی عالم بننے کی تو فیق عطافر مائے۔آ مین

ا برارو یک حکایت اخلاقی ص۳۳ اُبقل از انوارانعمانیه ص۲۳۵.

یہ کہتم مجھے بیہ بناؤ کہ کیوں تم ہے ایمان مرے۔ کہا: جس وقت ہم منار پر جاتے تھے لوگوں کی ناموس کی طرف نگاہ کیا کرتے تھے، اس مسئلہ نے ہمیں خدا کی یاد سے فافل کر دیا تھا، اس برے مل کی وجہ ہے ہماری عاقبت خراب ہوئی۔(۱) قارئین محترم! آپ نے دیکھا کہ دوسر ہے لوگوں کی ناموس کی طرف دیکھنے کی وجہ سے ان کا نیک عمل بھی ان کے کام نہ آسکا۔ ہمیں چا ہیے کہ ہم اپنی آئکھوں کو نگاہ حرام سے بچائیں۔

#### مين شهرجا كركيا كرونكا؟

ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ بہلول ٹوٹی پھوٹی قبر میں پیرلئکائے اطمینان سے
بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ بید دیوانہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ اس سے
دریافت کرنا چاہیے کہ بیشہر کیوں نہیں جاتا اور یہاں قبرستان میں کیوں پڑا ہے۔
برٹھ کر دریافت کیا۔ بہلول یہاں کیوں پڑے ہو، شہر کی طرف کیوں نہیں جاتے؟
بہلول نے مسکرا کرفر مایا کہ: سارے شہر والے تو اسی طرف آرہے ہیں میں ادھر جاکر
کیا کروں گا؟ پھر دنیا والے تو ساتھ بیٹھنے کے لائق بھی نہیں ہیں ہزار برائیاں، ہزار
عیب، ہزار جھوٹ اور میں جن کے درمیان بیٹھا ہوں کسے اچھے لوگ ہیں، خاموش
پڑے ہیں نہ کوئی لڑائی نہ جھگڑا، نہ کسی کی غیبت نہ کسی کی برائی، نہ کسی کا مال چھنتے ہیں
پڑے ہیں نہ کوئی لڑائی نہ جھگڑا، نہ کسی کی غیبت نہ کسی کی برائی، نہ کسی کا مال چھنتے ہیں

ا - بزارويك حكايت اخلاقي بص٢٢٣، يكصد موضوع و يانصد داستان ، ج ابص٢٢٢.

نہ کی پرظلم کرتے ہیں، نہاہ پ ہمسایہ کوستاتے ہیں۔اور نہ آنے والے کو بھاتے ہیں۔ ہرآنے والے کے لئے دل کشادہ رکھتے ہیں،حدیہ کدرشمن بھی آجا تا ہے تو نہایت خوشی سے پہلومیں جگددے دیتے ہیں۔نہ مال نہ دولت کی فکر، نہ جاہ وجلال کی ہوں، نہ تخت و تاج کے لئے مررہ ہیں۔نہ اقتد ارحکومت کے لئے بے چین ہیں۔ کتنے اچھے ہیں یہ لوگ اور کتنے خاموش ہیں یہ افراد جن کے درمیان میں بیٹا ہوا ہوں۔ بھلاشہر میں کہیں ایسے لوگ ملتے ہیں۔(۱)

اس واقعه كويره كرچند تكات كى طرف اشاره ملتا ب:

ا \_ بہلول نے بے ثباتی دنیا کا بھی نقشہ کھینچ دیا اور انسان کواس کے آخری انجام سے بھی باخبر کردیا۔

> ۲\_قبرستان کی فضیلت کوبھی بیان کر دیا اور وہاں جانے کا فلسفہ بھی بتا دیا۔ ۳\_ارباب حکومت واقتر اربر کڑی تنقید بھی کر دی۔

سم۔اہل دنیا کس فندرخدا کو بھول چکے ہیں اور کس طرح ان کے ذہن پر دنیا غالب چکی ہے۔

۵۔ بہلول نے اس طرف بھی اشارہ کردیا کہ بید نیا کے نمائندے ہیں تو دنیا کو یاد رکھتے ہیں اگر خدا کے نمائند ہوتے تو خدا کو یا در کھتے۔

ا \_محافل ومجالس،علامه ذيشان حيدر جوادي، ج٢،٩٠٠.

#### شرعى مسئله بتانے كااجر

ایک عورت حضرت فاطمہ(س) کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میری ماں بوڑھی ہے میں اس کی طرف سے آپ سے چندسوال کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے میں اس کی طرف سے آپ سے چندسوال کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے میری ماں نے ان سوالات کے لئے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ حضرت زہرا(س) نے فر مایا: ضرور بوچھو۔

اس عورت نے ایک سوال کیا، حضرت سیدہ (س) نے جواب دیا۔ پھراس نے دوسرا سوال کیا، آپ نے اس کا جواب دیا۔ اس طرح اس عورت نے آپ سے دس سوال ہو بچھے۔ آپ نے سب کے جواب دیئے۔

پھر کثرت سوال کی وجہ سے اس عورت نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا: میں اب آپ کومزیدز حمت دینا پسندنہیں کرتی۔

حضرت زہرا(س)نے فرمایا: تمہارا جو جی جاہے پوچھو، اگر کسی شخص کوسونے کی ایک لا کھاشر فی دی جائے اور اسے کہا جائے کہتم بیسا مان حبیت تک پہنچاؤ تو کیا کوئی شخص اس مزدوری کوکم خیال کرے گا؟

عورت نے کہا: ہر گر نہیں۔

حضرت زہرا (س) نے فرمایا: میں مجھے جومسائل بتا رہی ہوں ان میں سے ہر مسئلہ کے بدلے میں مجھے زمین وآسمان اور ان کے مابین جواہر سے بھرے ہوئے فاصلہ کے برابرتو مجھے ہرایک مسئلے کے عوض اتنا اجرمل رہا ہے۔ جب ایک لا کھ طلائی

اشرفی کے بدلے میں سامان کو جھت پر لے جانے والا مزدوراس کو اپنے لئے ہو جھ نہیں سمجھتا تو میں استے بڑے اجرکے بدلے میں مسئلہ بتانے کو اپنے لئے زحمت کیسے سمجھتاتی ہوں، جبکہ مزدور کا کام کافی مشکل اور محنت طلب ہے اور میرا کام انتہائی آسان ہے۔ میں نے اپنے والدمحر م حضرت رسولِ خدا طرفی آبیا کی کہتے ہوئے سنا ہمان ہے۔ کہ قیامت کے دن ہمارے شیعہ علماء کو ان کے علم و ہدایت کی مقدار میں خداکی طرف سے خلعت کرامت بہنائی جائے گی اور اس خلعت کے علاوہ ہر عالم کو دس لاکھنورانی حلے بھی دیئے جائیں گے۔

پھراس وقت رب العالمين كى جانب سے ايك منادى نداكرے گا: "اے يتيمانِ
آل محركى كفالت وسر پرسى كرنے والو! جب وہ اپنے آباء يعنی ائمہ سے منقطع تھے
اس وقت تم نے ان كى روحانی تربیت كی تھى ۔ آج وہ تمہارے زیر كفالت وتربیت
افرادموجود ہیں، انہوں نے دنیا ہیں تم سے جس جس مقدار میں علم حاصل كیا تھا اسى
مقدار ہیں انہیں جنت كی ضلعتیں عطا كرو۔"

پھرعلماء اپنے شاگردوں کوان کے کسب علم کی مقدار میں ضلعتیں عطا کریں گے اور
ان شاگردوں کے شاگردوں کونورانی حلے دیئے جائیں گے اسی طرح سے بیسلسلہ
جاری رہے گا۔ جب تمام شاگردوں کا سلسلہ پورا ہوجائے گا تو پھرندائے قدرت
بلند ہوگی اب اتنی ہی تعداد میں ان شیعہ علماء کونورانی حلے دیئے جائیں جتنی تعداد میں
ان کے شاگرد لے چکے ہیں۔ جب اس تعداد میں پوشا کیس انہیں مل جائیں گی تو پھر
تحم پروردگار ہوگا انہیں اس سے بھی دوگئی پوشا کیس دی جائیں۔

پیدا ہوئے ہیں۔ بیکھ کر آن مجید کی آیت سادی:

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَتُرْجَعُونَ ﴾ (1) كياتم ييجه موكه بم نےتم كوعبث بيداكيا ہے اورتم بليث كر بمارى بارگاہ ميں نه آؤ كيا۔

بہلول متحیر ہوکررہ گئے۔عرض کرتے ہیں فرزند رسول مجھے کچھ نصیحت فرمائے۔
آپ نے چند نصیحت آمیز اشعار سنائے اور سنا کراس قدرروئے کہ بیہوش ہوگئے۔
بہلول نے گھبرا کر کلیجے سے لگالیا۔ہوش آیا تو عرض کی شغرادے آپ اس قدر کیوں
رور ہے ہیں؟ آپ پرتوکوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔آپ تو بچے ہیں۔آپ فرمائے
ہیں: بہلول میں نے دیکھا ہے کہ مادر گرامی جب آگروشن کرتی ہیں تو پہلے چھوٹی
لکڑیوں کو جلاتی ہیں اس کے بعد بڑی لکڑیوں کی باری آتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ
اگر آتش جہنم کو روشن کرنے میں چھوٹی ہی لکڑیاں کام آگئیں تو کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر
ظاموش ہوگئے اور نہلول فرط مسرت میں جھو منے گئے۔ (۲)

چنرنکات:

ا۔ جب امام معصوم ہوکراییاخوف رکھتے ہیں تو ہمیں کتناخوف رکھ: اچا ہیے۔ ۲۔امام نے انسان کے ہدف اور مقصدِ خلقت کو بھی بتادیا۔ ۳۔کھیل کودکسی کا منہیں آئے گا۔

> ا \_ سوره مومنون ، آیت ۱۱۵. ۲ \_ محافل ومجالس ، ج۲ بص ۱۳۰۰.

پھر حضرت زہرا (س) نے اس عورت سے فرمایا: متوجہ رہوان نورانی پوشا کون کی ایک تاراس تمام دنیا سے لاکھوں درجہ بہتر ہے۔ پوری دنیا کی نعمتیں اس سے مقابلہ نہیں کرسکتیں کیونکہ دنیا کی تمام نعمات تکلیف وغم سے وابستہ ہیں۔(۱) چند نکات:

ا۔ مسئلہ شرعی پوچھنے میں شرم نہیں کرنا جا ہیے۔ ۲۔ بتانے والے کوفراخ دلی کا ثبوت دینا جا ہیے۔ ۳۔ جناب سیدہ نے اپنے علم کی وسعت اور کسب فیض کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ ۴۔ علماء کی ذمہ داری اور ان کی قدر وقیمت کی طرف اشارہ کر دیا۔

۵\_مسئلہ شرعی بتانے کا اجروثو اب بھی بتا دیا۔

ہم کھیلنے کے لئے پیدائبیں ہوئے

کسنی کا زمانہ ہے، سامرہ کی گلیاں ہیں، بچے کھیل کود میں مصروف ہیں اور امام حسن عسری کیائی کا زمانہ ہے ہیں۔ بہلول دانا کا گزرہوا۔ فرزندرسول کوروتے دیکھا۔ دل بے قرارہو گیاعرض کرتے ہیں: شہرادے کیا آپ کے پاس کھلونے نہیں ہیں تو میں ابھی لائے دیتا ہوں۔ رونے کی کیا ضرورت ہے۔ شہرادے نے فرمایا: بہلول ہم اہل بیت کیلئی کھیلنے کے لئے نہیں پیدا ہوئے، ہم عبادت واطاعت کے لئے بیں پیدا ہوئے، ہم عبادت واطاعت کے لئے کہا

ا يند تاريخ ، ج ۵ ، ص ۲۹ ، بحار الانوار ، ج۲ ، س سيفل .

كے ہاتھوں قيدے چھڑانا بيند كروں گااوراس كى چندوجو ہات ہيں:

ا۔ اگر میں مومن کونواصب کے دام ضلالت سے چھٹکارا دلانے میں کامیاب ہوگیاتو وہ دوزخ کا ایندھن بننے سے نے جائے ااور جنت میں داخل ہوجائے گا۔ ہوگیاتو وہ دوزخ کا ایندھن بننے سے نے جائے ااور جنت میں داخل ہوجائے گا۔ ۲۔ اس کے برعکس کسی مومن کو کا فروں کی قید سے نجات دلاتا ہوں تو زیادہ سے زیادہ اپنی طبعی عمر پوری کر سکے گا۔

سا۔ اگر بالفرض کفارا پنے قیدی کوتل بھی کردیں تو وہ شہادت کی وجہ سے جنت میں جائے گالیکن اگر کوئی مومن نواصب کے دام میں پھنس گیا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔

آپ نے فرمایا: بہت خوب اللہ تعالی تیرے باپ پررحم کرے جس نے تیری اچھی تربیت کی ہے اور تو نے بیغمبر کی سے حزیب کی ہے اور تو نے بیغمبر کی تعلیمات سے بال بربھی انحراف نہیں کیا۔ (۱)

چندنکات:

ا۔ بہترین دوست وہ ہے جو تہہیں علم دے علم وہی بہترین دولت ہے۔ ۲۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اس کے فریب سے بچو۔ ۳۔ مال کی کوئی اہمیت نہیں۔

۳۔ اپنی معلومات میں اضا فہ کروتا کہ دوسر بےلوگوں کو گمراہی سے بچاسکو۔ ۵۔ ہمیشہ رب ز دنی علما کی دعا کرتے رہا کرو۔

ا\_ بحارالانوار، ج٢،٩٠٠، پندتاريخ ج٥،٩٥٥.

۳۔ بچینے سے ہی بچوں کوعبادت کی طرف راغب کریں اور عادت ڈالیں۔ ۵۔ جنت کا شوق اور جہنم کا خوف رکھنا جا ہیے۔

كونسا دوست بهتر

امام حسن عسکری طلیفتا سے روایت ہے کہ حضرت امام زین العابدین طلیفتا نے ایک شخص سے فرمایا: اگر تمہارے دو دوست ہوں ان میں سے ایک دوست مالدار ہواور جب بھی تمہاری اس سے ملا قات ہوتو وہ ہر ملا قات پر تمہیں دس ہزار در ہم کی تھیلی دے اور دوسرا دوست عالم ہواور اس سے جب بھی تمہاری ملا قات ہوتو وہ تمہیں ایسی چیزی تعلیم دے جس کی وجہ سے تم ابلیس کی ایک گرہ سے نجات حاصل کرسکواور تمہیں ایسے چیزی تعلیم دے جس کی وجہ سے تم ابلیس کی ایک گرہ سے نجات حاصل کرسکواور تہ ہیں ایسے فریب کو قطع کرسکو، تم ان دودوستوں میں سے سکو ور ہم برہم کرسکواور ان کے دستِ فریب کو قطع کرسکو، تم ان دودوستوں میں سے سکو زیادہ عزیز رکھوگے۔

چیزوں کی تعلیم دے جن کے ذریعے میں ابلیس کے فریب سے نیا سکوں۔
آپ نے اس سے دوسرا سوال کیا اور فر مایا: اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ایک شخص کا فروں
کے پاس قید ہواور ایک شخص نواصب اور خاندانِ نبوت کے دشمنوں کے استدلال کی
قید میں پھنس رہا ہووہ اسے اپنے دلائل سے گمراہ کرنا چاہتے ہوں تو ان دو قیدویوں
میں سے تم کس کو آزاد کرانا بہتر سمجھتے ہو؟

اس شخص نے جواب دیا: میں اس دوست کو زیادہ عزیز رکھوں گا جو مجھے ایسے

اس شخص نے کچھ دیر تامل کرنے کے بعد کہا: مولا! میں اس مومن کو جو ناصبیوں

احبان كابدله

ایک نیک آدی بیس ہزار درہم کامقروض تھا البتہ اس کا اداکرنا اس کے لئے ممکن نہیں تھا، صاحب قرض مسلسل مطالبہ کررہا تھا، ایک دن صاحب قرض نے اس سے سخت لہجہ بیس گفتگو کی اور بیظا ہر کردیا کہ اس سے زیادہ مہلت نہیں دےگا۔

اس کے سخت لہجہ بیس بات چیت کرنے سے قرض لینے والا رونے لگا اور پریشانی کے عالم میں روتا ہوا گھر کی طرف چل دیا تاکہ کوئی راو حل پیدا کرے، راستہ میں اپنے پڑوی جو کہ یہودی تھا اس سے ملاقات ہوئی۔ یہودی نے اسے دیکھ کراندازہ اپنے پڑوی جو کہ یہودی تھا اس سے ملاقات ہوئی۔ یہودی نے اسے دیکھ کراندازہ لگایا کہ کی مشکل میں گرفتارہے، یہودی نے اس سے کہا: میں تہمیں دینِ اسلام کی قتم دیتا ہوں جس برتم ایمان واعتقادر کھتے ہو بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ مسلمان نے پوراما جرا بیان کردیا۔

یہودی گھر گیا اور اس نے بیس ہزار درہم لے کرمسلمان کودے دیئے اور کہا: میرا دین آپ سے الگ ہے لیکن بہر حال میں تمہارا پڑوی ہوں مناسب نہیں ہے کہ تم قرض کی بنا پررنج وغم میں مبتلار ہوبیر قم لے جا کرصا حب قرض کودے دو۔ قرض دار قم لے کرصا حب قرض کے گھر گیا، اس نے کہا: تمہارے پاس تو پیے نہیں شے بیکہاں سے آئے؟ قرض دار نے یہودی پڑوی کا ماجرا بیان کیا۔ صاحب قرض بین کرغور وفکر کرنے لگا اور کچھ دیر بعد گھر گیا اور اس سے بیس ہزار درہم لئے توض بین کرغور وفکر کرنے لگا اور کچھ دیر بعد گھر گیا اور اس سے بیس ہزار درہم لئے بغیر واپسی کی رسید دے دی اور کہا: میں اس یہودی سے کم نہیں۔ اب میں تم سے بغیر واپسی کی رسید دے دی اور کہا: میں اس یہودی سے کم نہیں۔ اب میں تم سے

قرض کا مطالبہ نہیں کروں گا۔قرض دارخوش ہوکرا ہے یہودی پڑوی کے پاس واپس آیا اوراس کاشکر بیاوا کیا اور بیس ہزار درہم اسے واپس دے دیئے۔

اس شب صاحب قرض نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور نیکیوں کے نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں دے رہے ہیں نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں دے رہے ہیں اس کے نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں دیا گیا اور حساب و کتاب لئے بغیراسے جنت کی طرف روانہ کر دیا۔ اس نے فرشتہ ہے ہو چھا: مجھے بغیر حساب و کتاب جنت میں کیوں لے جارہے ہو؟ فرشتہ نے کہا: تم نے اس نیک آ دمی پراحسان کیا ہے ہیں جس طرح تم نے اس خی تہیں تم ارے حساب و کتاب میں تختی نہیں کی ای طرح ہم نے بھی تمہارے حساب و کتاب میں تختی نہیں کی ای طرح ہم نے بھی تمہارے حساب و کتاب میں گئی نہیں کی ای طرح ہم نے بھی تمہارے حساب و کتاب میں گئی نہیں کی اور جس طرح تم نے اپنا مال اس شخص کو بخش دیا ای طرح ہم نے تمہارے گنا ہوں کو بخش دیا ای طرح ہم نے تمہارے گنا ہوں کو بخش دیا ای طرح ہم

چندنکات

ا۔ ہمیں پڑوسیوں کاخیال رکھنا چا ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کوا داکرنا چاہیئے۔
۲۔ جب کسی کو قرض دیں تو قرض دار کوا ذیت و تکلیف نددیں۔
۳۔ اگر آج ہم کسی سے تحق کریں گے تو کل ہمارے ساتھ بھی تحق کی جائے گی۔
۴۔ ہرایک کے دکھ در دمیں شریک ہونا چاہیے۔
۵۔ آج ہم کسی کومعاف کریں گے تو خدا ہمیں معاف کرے گا۔

ا عبرت انگیز واقعات بمولانا غلام رضاحیدری بص ۱۱۵.

تاكدد كيھے بياك دوسرے سے كيا كہد بيں۔

کتے نے کہا: اے مرغے! تونے میرے حق میں ظلم کیا، مرغے نے کہا: کونساظلم؟

کتے نے کا: تم داند، گندم، جو وغیرہ کھا سکتے ہو؛ لیکن میں ان کے کھانے سے عاجز ہوں۔ بیروٹی کا ٹکڑا میرے حصہ کا ہے، وہ بھی تم نے مجھے سے چھین لیا؟

مرغے نے کا: ناراض مت ہو،کل ہمارے ما لک کا گھوڑا مرجائے گا اورتم خوب پیٹ بھرکراس کا گوشت کھانا۔

جوال نے جب بیسنا تو جلدی سے گیا اور گھوڑ ہے کو بازار میں لے جاکر فروخت

کردیا۔دوسرے دن بھی مرغے نے کتے کے آگے سے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔

کتانا راض ہوا اور کہا: اے مرغے! تو جھوٹا ہے۔مرغے نے کہا: میں جھوٹا نہیں ہوں،
شاید ہمارے صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کا گھوڑ امر جائے گا اس لئے اس نے کل

بازار جاکر گھوڑ افروخت کردیا تھا؟ لیکن ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں کیونکہ آج

اس کا گدھامر جائے گا۔ جوان نے پھران کی بات س کی اور رجلدی سے گیا اور بازار
جاکر گدھے کوفروخت کردیا۔

تیسرے دن کتے نے مرغے سے کہا: پھر تو نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ مرغے نے
کہا: ابھی تک تو نے مرغے سے جھوٹ سنا؟ ہم مرغے ہرروز صبح سویرے تم لوگوں کو
بیدار کرتے ہیں، لیکن تم ناراض نہ ہو، آج مالک کا غلام مرجائے گا اور ہمارا مالک
مجبوراً روٹی اور حلوہ تقسیم کرے گا۔ بیغذا بہت اچھی ہے تہ ہیں بھی ضرور ملے گی۔
جوان نے پھران کی بیر بات سی ۔ اپنے غلام کوشہر لے جا کرفروخت کردیا۔ جوان بیہ

## مجھے حیوانات کی زبان سکھا دو

کہتے ہیں: ایک روز ایک جوان حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور کہا: اے موسیٰ! میں چاہتا ہوں حیوانات کی زبان سیھوں کیا آپ مجھےان کی زبان سیھائے گے؟ چاہتا ہوں حیوانات کی زبان سیھوں کیا آپ مجھےان کی زبان سیھائے گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا: اے جوان! بیکونسا کام ہے جوتم انجام دینا چاہتے ہو، جاؤ اوراس خیال کواپنے ذہمن سے نکال دو، نیہجوان مطمئن نہ ہوا۔

حضرت موی نے خدا ہے عرض کی: خدایا! میں کیا کروں؟ اگر حیوانات کی زبان اس کوسکھا دوں تو ڈرتا ہوں اس کا نقصان نہ ہوجائے ، اور اگر اس کو نہیں سکھا تا ہوں تو کہیں مجھ سے ناراض نہ ہوجائے۔

خدا کی طرف سے وحی آئی: اے موئی! جوسکھانا جا ہے ہواس کوسکھا دو۔ موئی نے کہا: خدایا! ڈرتا ہوں بعد میں پشیمان ہوگا۔

اس وفت حضرت موی نے جوان کی طرف رخ کیااور کہا: اے جوان بہتر ہے اس کام کوانجام نہ دولیکن اس جوان پر اس بات کا اثر نہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت موسی فی ارادہ کیا اس کو کتے ،مرنعے کی زبان سکھا تا ہوں۔حضرت نے جب دوحیوانوں کی جوان کو تعلیم دی تو خوشی خوشی ابنی جگہ سے اٹھااور چلا گیا۔

دوسرے دن مجے کواس کے گھر کی ایک عورت نے ناشتہ کرنے کے بعدروٹی کا ایک ٹکڑا کتے کے لئے باہرڈالا۔اس سے پہلے کتاوہاں پہنچے مرغے نے اس کواٹھالیا، کتا جلدی سے مرغے کے بیچھے گیا۔ جوان کوان حیوانات کی بولی آتی تھی، آگے گیا

زبا نیں سیکھ کر بہت خوشحال تھا اور اپنے آپ سے کہدر ہاتھا۔ اگر مجھے ان کی زبانیں نہ آتیں تو مجھے کتنا نقصان پہنچا۔ ادھر کتا مرغے سے کافی ناراض تھا اور غصہ میں اس سے کہا: اب تو کیا کہتا ہے؟ مرغے نے کہا: میری بات بالکل صحیح تھی لیکن مالک کو جلدی پیتہ لگ گیا اور غلام کو جا کر فروخت کر دیا اور اس کا نقصان دوسر ہے کو پہنچا ہے۔ مرغے نے کہا: اچھازیا دہ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آج مالک خود مرجائے گا اور تو بہت خوش ہوگا۔

جوان نے جب بیسنا تو وحشت زدہ ہوگیا اور خود کوجلدی سے حضرت موی کے پاس پہنچایا اور کہا: اے موی ! میری مدد کرو۔ حضرت موی نے کہا: کیا مدد کروں ؟ جب تم نے سنا کہ تیرا گھوڑا، گدھا، غلام مرجا کیں گے تو تو نے کیا کام کیا ؟ جوان نے کہا: اُن کو نے دیا۔ موی نے کہا: اب بھی بہی کام انجام دو۔

جوان نے کہا: یعنی اپنے آپ کو بھی فروخت کردوں۔حضرت موکی نے کہا: کیا تم کوئی اور دوسرا کام کر سکتے ہو؟ میں نے تم کو بار بار منع کیا تھا؛ لیکن تم نے میری بات نہیں مانی ،اب اس کا نقصان برداشت کرو۔

جوان گریدوزاری کرنے لگا اور حضرت موئی سے مدد کی درخواست کرتا رہا، کیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔مرنے کی صالت میں چارلوگوں نے اس کواٹھایا اور اس کے گھر لے گئے۔

حضرت موی نے خدا سے درخواست کی خدایا!اس کوایمان کے ساتھ اس و نیا سے اٹھا۔خدایا! میں نے اس کو کہا تھالیکن اس نے میری بات پڑمل نہیں کیا،جبکہ اس نے اس کو کہا تھالیکن اس نے میری بات پڑمل نہیں کیا، جبکہ اس نے

غلطی کی ہے، بچھ سے التجاہے اس کو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا۔ آواز آئی اے موٹی! ہم نے اس کو بخش دیا۔ وہ جوان اس دنیا سے باایمان چلاگا۔ (۱) چند نکات:

ا۔حیوانات کی زبان سیمنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ۲۔دوسرے کے کھانوں پرنظر ندر کھیں۔ ۳۔انبیاء کی باتوں پڑمل کریں ورند ہمارانقصان ہوگا. ۴۔موت حتی ہے اس کاعلم فقط خدا کو ہے۔ ۵۔موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔

#### خدانزد يكترب

﴿ وَ نَحْنُ أَقْرُ اللَّهِ مِنْ حَبْلِ الْوَدِيدِ ﴾ (۱)

اورہم تواس کی رگ گردن ہے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔

ایک روز ابوحنیفہ نے امام صادق علیت کہا: میں نے ویکھا ہے کہ آپ کا بیٹا موی کا خم نماز پڑھ رہا ہے اور لوگ اس کے سامنے سے گزررہے ہیں مگروہ ان لوگوں کوسامنے سے گزررہے ہیں مگروہ ان لوگوں کوسامنے سے گزرنے ہیں مجبدیکام مناسب نہیں ہے اور لوگ اس کے سامنے ہیں ، جبکہ یہ کام مناسب نہیں ہے اور لوگ اس طرح خضوع وخشوع ہیں فرق آجا تا ہے۔

ا ـ بزارو یک حکایت اخلاقی م ۲۰۵۰.

ببلول اورحكم قرآن

ایک روز ہارون نے جناب بہلول سے پوچھا: میری کارکردگی ،حکومت اورخود میرے بارے میں تمہارا کیا نظر ہیہے؟

جناب بہلول نے جواب دیا: خدا کی کتاب قرآن مجید ہمارے درمیان فیصلہ کرے گیا ،اپنے کاموں کواس کی آیات پر طبیق کرتے جاؤ۔

فرآن میں ہے:

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ (1)

ہِ شک نیکی کرنے والے نعمتوں میں ہوں گے اور برائی کرنے والے جہنم میں۔
لہذا اگر تیرا کردار نیک ہے تو تیری عاقبت بخیر ہے ورنہ تیراانجام بہت براہوگا۔
ہارون نے کہا: تو پھر میری بیرساری نیکیاں کہان گئیں؟

جناب بہلول نے جواب دیا:

﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ ﴾ (٢)

خداتو صرف پر ہیز گاروں کے اعمال قبول کرتا ہے۔

ہارون نے کہا: تو پھرخدا کی رحمت میں ہے اوراس کی رحمت کا کیا ہوگا؟

جناب بہلول نے کہا:

ا\_سوره انفطار، آیت ۱۳،۱۳۱.

۲\_سوره ما کده ،آیت ۲۷.

امام صادق نے فرمایا: میرے بیٹے موئی کاظم کیلیٹنگا کا بلاؤ۔ جب امام موئی کاظم کیلیٹنگا تشریف لائے تو امام صادق علیلٹنگا نے امام موئی کاظم علیلٹنگا

جب امام موی کامم مسلطریف لائے تو امام صادق مسلم نے امام موی کام سرفی ان الدھندہ تنہ ان سرمان سرمان طرح سرک سرمین

سے فرمایا: ابوحنیفہ تنہارے بارے میں اس طرح سے کہدر ہے ہیں۔

امام موی کاظم النا نے جواب میں فرمایا: بابا جان! جس کے لئے میں نماز پڑھ رہا تھا وہ مجھ سے اتنا قریب ہے کہ میرے اور اس کے درمیان سے کوئی گزرہی نہیں سکتا اور جب درمیان سے کوئی گزرہی سکتا تو خضوع میں فرق آنے کا کیا سوال ہے اور اس کے بعد اس مذکورہ بالا آیت کی تلاوت فرمائی۔(۱)

چندتکات:

ا کسی کے سامنے گزرے جانے سے نماز کے خضوع وخشوع میں کوئی فرق نہیں رئتا۔

۲۔اگرنمازخلوص کے ساتھ پڑھی جائے تو کوئی سامنے سے گزربھی جائے تو نماز مجروح نہیں ہوتی۔

سرلوگوں کا خلوص آ دمی کے گزرجانے سے مجروح ہوجاتا ہے لیکن اہل بیت کا خلوص تیرے کے نکل جانے پربھی مجروح نہیں ہوتا۔
ملوص تیرے کے نکل جانے پربھی مجروح نہیں ہوتا۔
ملا ۔ خدا دورنہیں بلکہ رگ گردن سے زیادہ قریب ہے۔
۵۔ خشوع وخضوع خدا کے لئے ہونہ لوگوں کے لئے۔

ا قرآني لطيفي بس٢٠ يحافل ويجالس ، ج٢ بن ١٠٨.

۲ متقی وہی ہے جوخدااوراہل بیت کا پیروکار ہے۔

سے خدا کی رحمت بے حساب ہے لیکن صرف نیکی اور احسان کرنے والوں کے شامل حال ہے۔ شامل حال ہے۔

۳۔رشتہ داری جب ہی کام آئے گی جب قرآن وعترت کے مطابق عمل ہوگا۔ ۵۔قرآن وعترت کے دامن کوتھا ہے رہیں بھی گمراہ نہ ہوں گے۔

کیا آپ جانتے هیں که شیطان کے پیشاب کے نتیجے میں شراب وجود میں آئی؟

مرحوم مجلسی محضرت امام جعفر صادق سے نقل کرتے ہیں کہ خدا وندعالم نے حضرت آدم کے ہمراہ ایک سوچالیس پھل اور میوہ جات جنت سے زمین پر بھیجے۔ ان میں سے چالیس وہ پھل تھے جو کہ ممل طور پر کھائے جاتے تھے اور ان کا کوئی حصہ بھینکنے میں نہیں جاتا تھا ان میں انجیر وانگور وغیرہ شامل تھے اور چالیس قتم کے پھل ایسے تھے کہ جن کا ظاہری حصہ بھینک دیا جاتا تھا اور اندرونی حصہ کھایا جاتا تھا جسے بادام ، اخروٹ اور فندُ ق وغیرہ جبکہ چالیس ایسے پھل تھے جن کا اوپری حصہ کھایا جاتا تھا اور اندرونی حصہ بھینک دیا جاتا تھا جیسے خوبانی اور آلوچہ وغیرہ۔

حضرت آدم جس پھل کی ٹبنی کوتو ڑنے کا ارادہ کرتے تھے پہلے خدا کا نام لیتے تھے لہذاوہ ٹبنی سبز ہوجاتی تھی اور پھل دیے لگتی تھی۔حضرت حوّا جب ان ٹبنیوں کی کاشت کرتی تھیں تو اگر چہوہ بھی خدا کا نام لیتی تھیں اسلئے اُن کی ٹبنی سبز ہوجاتی تھی مگر پھل نہیں

﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنْ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣)

( نَيكى كرو) كيونكه يقينًا خداكى رحمت نيكى كرنے والول سے زويك ہے۔

ہارون: تو پھررسولِ خداطَ فَيُلَا لِمُمْ سے جو ہمارى رشته وارى ہے اس كاكيا ہوگا؟

بہلول: ﴿فَا اِذَا نُسْفِخَ فِسى السَّسُورِ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِلٍ وَلا يَتَسَائلُونَ ﴾ (٢)

پھر جب صور پھونگا جائے گا تو نہ رشتہ داریاں رہیں گی اور نہ آپس میں کوئی ایک دوسرے کے حالات ہو چھے گا۔

ہارون: تو پھررسول اللہ کی شفاعت کہاں ہے؟

بِهُ اللهِ ﴿ يَوْمَئِلْهِ لا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ وْلاً ﴾ (٣)

اس دن کسی کی سفارش کام نہ آئے گی سوائے ان کے کہ جنہیں خدانے اجازت دیدی ہواوروہ ان کی بات سے راضی ہوں۔ (۲)

چندنکات:

الل بيك الكالم عليالم المحضب كرنے والے جاہے جتنے نيك بن جائيں ان كالمحكانہ جہنم ہے۔

ا \_ سوره اعراف، آیت ۵۲.

۲\_سوره مومنون ، آیت ۱۰۱.

۳\_موره طر، آیت ۱۰۹.

٣ \_قرآني لطيفي ص ٢٠٠.

دیتی تھی۔اگر آ دم نے حوّا کوتمام ٹہنیاں تو ڑکر دی ہوتیں تو آج روئے زمین پرکوئی ہے ثمر درخت نہ ہوتا۔

حضرت آدم جس نُهنی کی کاشت کرنا چاہتے شیطان کوئی مخالفت نہ کرتا تھالیکن جب انگوراور خرمالگانے کا وقت آیا تو شیطان نے کہا: مجھے بھی شریک کرواوران درختوں سے مجھے بھی حصد دوور نہ میں انہیں سرسز ہونے نہ دول گا۔ حضرت آدم نے فرمایا: صبر کرو جبر ئیل کو آنے دووہ ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ جب جبر ئیل آئے تو جناب آدم نے واقعہ کوقال کیا تو جبر ئیل آئے تا کہ تنہیں کوئی گزند نہ پہنچائے۔

حضرت آدمِّ نے فرمایا: ان درختوں کا ایک تہائی تمہارا ہوگا توشیطان نے قبول نہ کیا، حضرت آدمِّ نے کہا: آدھا تمہارا اور آدھا میرا ہوگا تو پھر بھی شیطان راضی نہ ہوا اور کہا کہا گراس کا دوتہائی مجھے دو گے تو مجھے اعتراض نہ ہوگا۔

حضرت آدم نے جناب جبرئیل کے اشارہ پرقبول کرلیا اور خدانے اُس دن سے حکم فرمایا کہ انگور یا خرما کے بانی کوابال آئے توجب تک اُس کا دو تہائی حصہ ضائع بنہ ہوجائے اہلیس کا حصہ ہے اُس کا بینا حلال نہیں ہوگا اور اسکے لئے نجاست کا حکم ہوگا اور وہ شراب کہلائے گی کیونکہ حصہ دار بننے کے بعد شیطان نے ان کے بودوں کے پاس پیشاب کیا اور جلا گیا۔

ای بنا پر جب انگور کے پانی کوشراب بناتے ہیں تو وہ بد بودار اور بدمزہ ہوجاتی ہے کیونکہ اس میں شیطان کا پیشاب گراہوا ہوتا ہے۔شراب کی حرمت صرف اس امت کے لئے نہیں ہے بلکہ پچھلے تمام ادیان میں شراب حرام رہی ہے اور قیامت تک حرام رہے گا۔

کیا آپ جانتے هیں که حضرت آدم کے بعد کیونکر انسانی نسل میں اضافه هوگیا؟

حضرت حواً سے ستر مرتبہ اولا دونیا میں آئیں اور ہر دفعہ ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے یہاں تک کہ خدانے انہیں ایک بیٹا شیث عنایت فرمایا جس کالقب ھبة اللّه تھالیکن اُن کے ساتھ کوئی بیٹی نہتی ۔ حضرت آدمؓ کے فرزند شیث اور یافث کے علاوہ جتنے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے وہ سب کے سب بغیر شادی کے اس دنیا سے رخصت ہوگئے۔ جبکہ بیدو فرزند جب من بلوغ کو پہنچے تو خدانے جنت سے دوحور یں حضرت آدمؓ کی جانب بھیجیں جن کے نام نزلہ اور منزلہ تھے۔ خدانے جمم دیا کہ ان دونوں حوروں کوشیث اور یافث (ان کے ساتھ بھی کوئی دوسری اولا دیپدانہ ہوئی تھی ) کے نکاح میں لایا جائے۔ ان دونوں جوڑوں سے بیٹے اور بیٹیاں متولد ہوئیں جو آپس میں بیچا زاد تھے اور ان کی آپس میں شادی ہوئی اور اسطرح انسانی نسل میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہوا۔

# کیا آپ جانتے هیں که بت پرستی کیسے شروع هوئی؟

جب حضرت آوم دنیا ہے چلے گئے تو اُن کی اولاداُن سے مانوس ہونے کی بنا پراُن پر بہت زیادہ روتی تھی اور غم کے مارے بے حال ہوئی جاتی تھی۔ شیطان نے اُن کے دل میں وسوسہ پیدا کیا کہ اپنے باپ کی شبیہ بنا کیں جو اُن کی دلی تسلّی کا باعث ہے۔ لہذا انہوں نے آدم کا مجسمہ تیار کیا اور روزانہ اُس مورتی کی زیارت کو آنے گے اور خود کو اُس کے ذریعہ تسلی دیتے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا کہ شیطان نے اُن سے کہا تمہارے باپ آدم

پنچے ہوتے تو یقینا جو بیاراہے مس کرتا، اُسے اُس کی برکت سے فوراً شفامل جاتی اوراگر
گنا ہگاروں کے ہاتھا اُس تک نہ پنچے ہوتے تو وہ پہلے کی مانندسفیداورنورانی ہوتا لیکن بی
آدم کے مشرک اور گنہگارا فراد کے لمس کے نتیج بیس پھرسیاہ ہوگیا جیسا کہ مشاہدہ کیا جاتا ہے۔
اس وقت ججراسود دیکھتا ہے اور جولوگ اُس کے قریب جاتے ہیں اورا اُسے مس کرتے
ہیں انہیں پیچانتا ہے۔ اس بنا پرتا کیدگی گئی ہے کہ جس قدر ممکن ہومجتر م جاج اُسے مس
کریں یااس کو بوسہ دیں اوراگررش ہوتو ججراسود کی جانب دورہ اشارہ کریں اورا پنے
طواف کی ابتدا ججراسود ہے کریں۔

# کیا آپ جانتے هیں که لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا وصیت کی ؟

انہوں نے کہا: بیٹا! جو آٹھ باتیں میں تمہیں بتارہا ہوں اُس میں حکمت کی تمام باتیں جمع ہیں۔ دوچیزوں کو بھولا دو وہ نیکی جوتم باتیں جمع ہیں۔ دوچیزوں کو فراموش نہ کرو خدااور موت۔ دوچیزوں کو بھولا دو وہ نیکی جوتم دوسروں کے ساتھ کرتا ہے۔ جب کمی محفل میں داخل ہوتو اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، جب لوگوں کے گھر میں داخل ہوتو اپنی آئکھوں پر کنٹرول رکھو، جب لوگوں کے گھر میں داخل ہوتو اپنی آئکھوں پر کنٹرول رکھو، جب لوگوں کے دستر خوان پر ہیٹھوتو پیٹ پر کنٹرول رکھواور جب نماز میں مشغول ہوتو دل پر کنٹرول رکھو۔

بزرگ ومحترم تصاور تمہارے وجود میں آنے کے سبب بھی تصاس کئے وہ اس لائق ہیں کہ اُن کو سجدہ کرواوراُن کی عبادت کرو بلکہ حوا کی بھی شبیہ بنا وَاوراُ ہے بھی سجدہ کرو۔انہوں کے اُن کو سجدہ کرواوراُن کی عبادت کرو بلکہ حوا کی بھی شبیہ بنا وَاوراُ ہے بھی سجدہ کرو۔انہوں نے ایسان کیا۔ بچھ عرصہ گزرنے کے بعدلوگوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہوگئی کہ یہی اُن کے خالق ہیں اور یوں رفتہ رفتہ بت پرسی بنی آدم کے درمیان رائح ہوگئی۔

کیا آپ جانتے هیں حجراسود پھلے سفیدهوتا تھا؟ جراسودفرشتوں سے تعلق رکھنے والے ایک عظیم فرشتہ کانام تھا جو خدا ک واحدنیت، پنجمبراسلام کی خاتمیت اور حضرت علی کے وصی ہونے کا معتقدتھا۔

ملائکہ کے درمیان ، محمد وآل محمد سیس کوئی بھی اس کی ما نند نہ تھا اور خدانے میں ان کے وقت جب بندوں سے اپنی وحدانیت ، پیغیبروں کی رسالت اوران کے اوصیا کی وصایت کا اس مُلک کی موجود گی میں اقرار لیا تو سب کے اعتر افات کو امانت کے طور پر اس ملک کو در سفید کی صورت میں تبدیل کر کے جناب آدم کو دے ملک کے سپر دکر دیا اور اُس ملک کو در سفید کی صورت میں تبدیل کر کے جناب آدم کو دے دیا۔ ان میں اس کہ ویا اس در سفید کو اپنے کا ندھوں پر لے جاتے میہاں تک دیا۔ لہذا جناب آدم جہاں بھی جاتے اس در سفید کو اپنے کا ندھوں پر لے جاتے میہاں تک کہ جب خانہ کو جب کی تو تعم ملا کہ اِسے رکن میمانی میں نصب کر دیا جائے۔ بید دُر، طوفان آنے تک و جیں تھا۔ جب سب جگہ تباہی بھیل گئی تو جبر کیل نے اُسے اُٹھا کر ابوتیس کی بہاڑی میں فن کر دیا۔

جناب ابراہیمؓ نے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تغییر کی تو جبر ئیل کے حکم سے حجراسودکو رکن یمانی میں نصب کیا گیا جیسا کہ آج اُس کی زیارت رکن یمانی میں ہی کی جاتی ہے۔ پنجبراسلام ؓ فرماتے ہیں: اگر دورجاہلیت کے مشرکوں کے ہاتھ حجراسود تک نہ TYP

١٦ - تفسير مجمع البيان: علامه طبرسي

الوبرآغوش رحمت: استادانصاريان

۱۸\_توبهازمنظرقر آن وروایات: استادمجرحسین اعتماد

9ا\_حكايت ديده ماي برزخي: سيدمحرحسن جوابري

۲۰ - حيات القلوب: علامه محمد با قرمجلسي

٢١\_حق اليقين: علامه محمد با قرمجلسي

۲۲\_حقوق والدين كااسلامي تصور: باقر دانش

٢٣ ـ خصال: شيخ صدوق

۲۳ \_ دارالسلام: حاجی توری

۲۵\_داستانهای اصول کافی: محد محدی اشتهاردی

٢٧ ـ روضة كافي: ملافيض كاشاني

۲۷-سیرت حضرت فاطمه زبرا: محدسلیم علوی

۲۸\_شرح زيارت امين الله: سيد باشم رسول محلاتي

٢٩\_شرح چېل حديث:سيد باشم رسول محلاتي

۳۰ ـ شنید مای تاریخ: محمر می اشتهاری

اس عبرت آميز واقعات: غلام رضاحيدري

٣٢ \_عيون اخبار الرضا: شيخ صدوق م

٣٣ \_غررالحكم: سيدحسين يشخ الاسلامي

## منابع ومآخذ

ا قرآن: ترجمه ذيشان حيدر جوادي

۲\_قرآن: حاشيه مولانا فرمان على

٣- ارشاد القلوب: شيخ مفيد كنگره شيخ مفيد "قم ١٣١٣ ه، ق"

۳ \_اسرارولایت:علامهامینی کی سات تقاریر

۵\_اسرارمعراج: شخ علی قرنی گلیائیگانی

٢ \_اصول كافي: محد بن يعقوب كليني "

۷\_اعلام الورى فضل بن حسن طبرى

٨\_امالي: شيخ صدوق عليه الرحمة

٩ \_ ايمان: آيت الله دستغيب

• ا\_ بحارالانوار: علامه محمد باقرمجلسي

اا\_پندتاریخ:موییٰ خسروی

١٢ يحف العقول آل الي طالبّ: ابومحد بن على حرّ اني

١٣ ـ تغليمات اہل بيت مجلس مصنفين

۱۳ يفسيرانوارالنجف جسين بخش جاڑا

۵ [تفسيرنورالثقلين: شيخ عبدالعلي بن جمعه عروي حويزي

٣٣- كنز العمال: علاء الدين على متقى بن حسام مهندي ۵۳۰ \_ كيفر ماى گنامان كبيره: سيد ماشم رسول محلاتي ٣٧\_قرآن لطيفي: سيرتمييز الحن رضوي ٣٤ \_ گنجينهُ معارف: محدر حمتی شهرضا ۳۸ \_ گنجهای بهشتی علی محمد حبیرری نراقی ٣٩ \_ گنج بای معنوی: رضا جابد ٣٠ \_المحاس: احمد بن محمد بن خالد برقي اله\_الحجة البيضاء: ملافيض كاشاني ۲۷\_معادشناسى:علامة تبراني ٣٣ \_مناقب آل ابي طالب: محمد بن على بن شهرآ شوب ۲۲ \_متدرک الوسائل: مرزاحسن نوری ٣٥ \_ منهج الصادقين: ملاقتح كاشاني ٣٧ \_محافل ومجالس:علامهٰ ذبیثان حبیر رجوا دی ٢٧ \_وسائل الشيعه: محمد بن حسن حرعاملي ۴۸ ـ ہزارو یک حکایت اخلاقی جمر حسین محمدی ٩٧- يك صدموضوع يا نصد داستان على اكبرصدافت ٥٥-كياآب جانة بين؟ مؤلف: رضاجابد

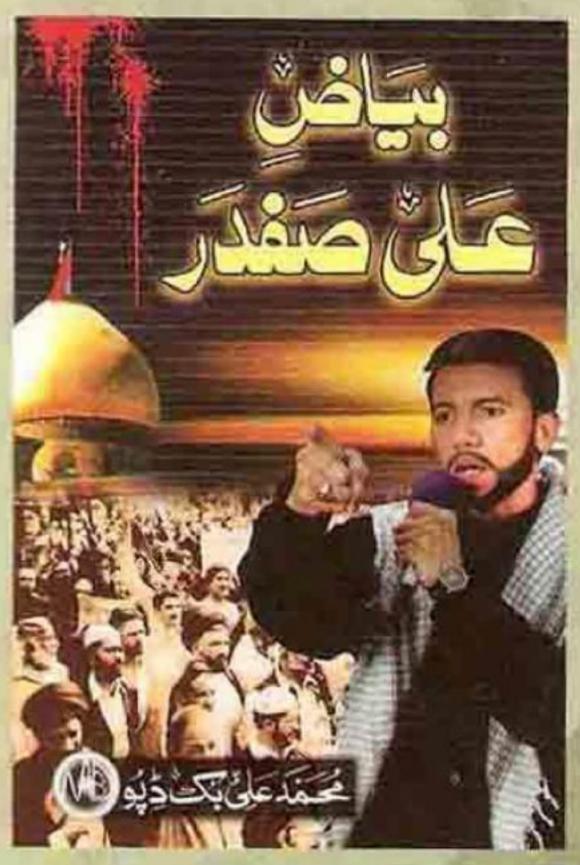





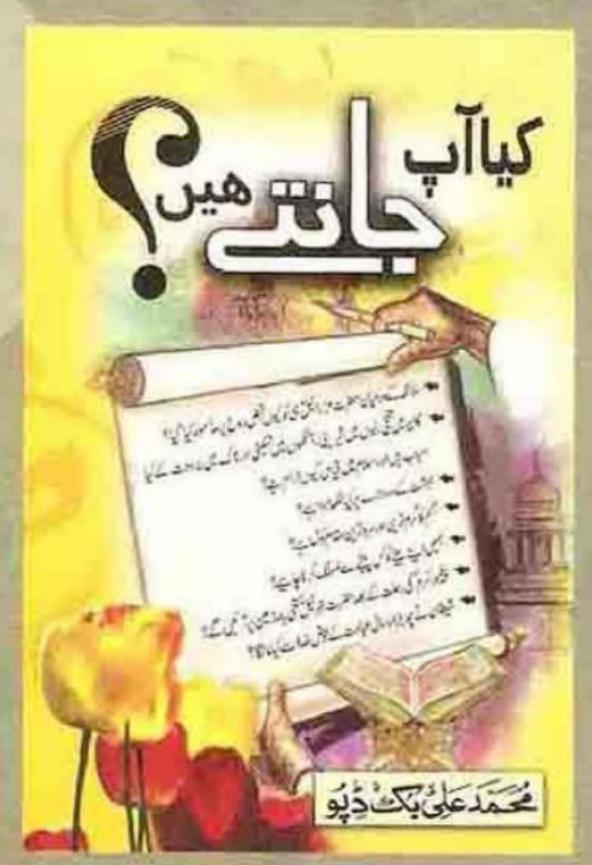

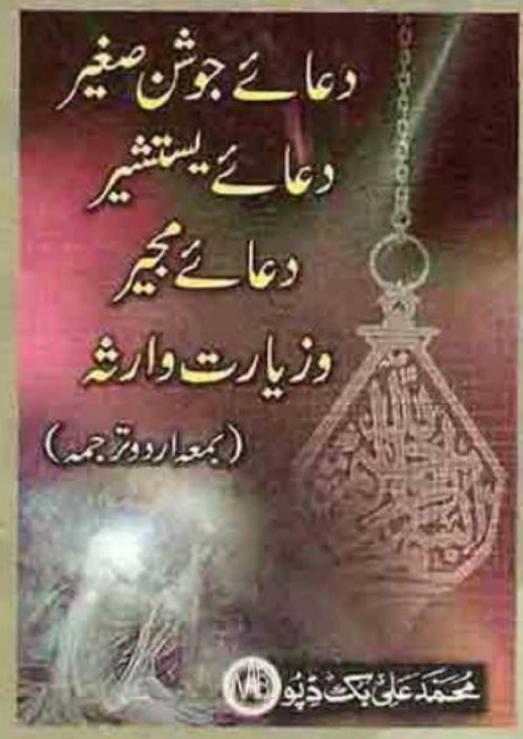

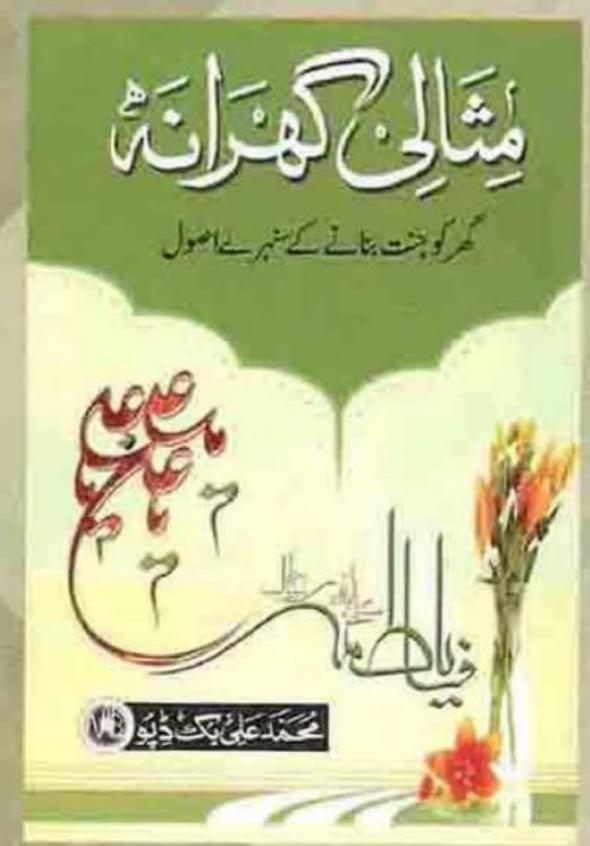